

# えかりしていき

(ار حضرت مولاناسپرابوانحسن علی حسنی ندوی رحمة الشعلیه

> سیداحدشهبداکیدمی دارعرفات،رائے بریلی،۱۰۰۱-(یوپی)

#### = r - 1 - m

نام كتاب : سيرت رسول اكرم عليات المرات المر

عات المهامة أمرير المراسط تعداداشاعت المهامة

طباعت کاکوری آفسیٹ پرلیس بکھنو

قیمت : مجلد ۱۰۰ ارویئے ،غیرمجلد ۸۵ رویئے

ناشر : سيداحدشهيداكيدمى،دارعرفات،رائيريلى

#### ملنے کے پتے

مجلس تحقیقات ونشریات اسلام ندوة العلما بکھنو مکتبه ندوییه، ندوة العلما بکھنو مکتبه اسلام، گوئن روڈ بکھنو

# فهرست

| صفحه      | عنوانات                                            | نمبرشار    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|
|           |                                                    |            |
| 1•.       | مقدمه مولا ناسید محمد را بع حسنی ندوی              | 1          |
| 10        | عرض حال                                            | r          |
| 19        | مقدمه طبع دوم                                      | ۳          |
| <b>11</b> | ولا دت باسعادت                                     | ۴          |
| **        | ايّا م رضاعت                                       | ۵          |
| ۴۳        | والده اور دا دا کی و فات اور چچپا ابوطالب کی کفالت | 4          |
| ra        | حرب الفجار اور حلف الفضول مين شركت                 | ۷          |
| 12        | حضرت خدیجة سے رشتهٔ از دواج                        | <b>A</b> . |
| r/\       | كعبه كانتمير نواورايك برائ فتن كاسدباب             | 9          |
| <b>19</b> | آسانی تربیت                                        | 10         |
| ۳۱        | انسانیت کی صبح صادق اور بعثت مبارک                 |            |
| ٣٣        | اسلام كى تبلغ ودعوت                                | Ir         |
| ۳۲        | توحیدی بازگشت اورمشرکین کی ایذ ارسانی              | 114        |
| ایم       | عتبه كا أتخضرت علي عليه عنبه كالمه                 | 100        |
|           |                                                    |            |

|          |                                                 |            | <u></u> , |
|----------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| hh       | سرداران قریش کی آنخضرت علی ہے بات جیت           | 12         |           |
| ۹۸۱      | قریش کے ہاتھوں مسلمانوں پرمظالم                 | 14         |           |
| ۵۵       | حضرت ابوبكرا كے ساتھ كفار قريش كامعامله         | IΔ         |           |
| ۲۵.      | مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت اور نجاشی کے سامنے | I۸         |           |
|          | حضرت جعفررضی الله عنه کی تقریر                  |            |           |
| ۵۹       | حضرت حمزه رضى الله عنه كاقبول اسلام             | 19         |           |
| 4+       | حضرت عمر رضى الله عنه كالقبول اسلام             | <b>*</b> * |           |
| 4٣       | حضرت عثان ابن مظعون کی حبشہ سے واپسی اورمشر کین | Ħ          |           |
|          | مکه کی ایذ ارسانی                               |            |           |
| ar       | قریش کی جانب سے بنی ہاشم کا محاصرہ اور مقاطعہ   | 77         |           |
| 77       | عهدنامه كي تنتيخ اورمقاطعه كاخاتمه              | 794        |           |
| 44       | حضرت ابوبكر كساتھ كفارقريش كامعامله             | tir        |           |
| 49       | ابوطالب اورحضرت خديجه رضى الله عنهاكي وفات      | ra         |           |
| 41       | طائف كاسفراور سخت اذينون كاسامنا                | 74         |           |
| ۷۵       | قبائل عرب كودعوت اسلام                          | 12         |           |
| ٨٢       | بيعت عقبه اورمدينه مين اشاعت اسلام              | M          |           |
| ٨٧       | بيعت عقبه ثانيه                                 | 19         |           |
| 91       | ہجرت کرنے کی اجازت                              | ۳.         |           |
| <u> </u> |                                                 |            |           |

.

| _ |  |
|---|--|

| , |      |                                                             | مرميد سند شاه ۲۰ |
|---|------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 914  | رسول الله عليه كفلاف قريش كى سازش اورنا كامى                | <b>m</b> 1       |
|   |      | اورآپ علی مجرت مدینه                                        |                  |
|   |      | سراقه کاتعاقب                                               | ٣٢               |
|   | 1+1  | مبارک شخص                                                   | ٣٣               |
|   | 100  | نبى اكرم عليقة كامدينه مين استقبال                          | المهم            |
|   | 1+14 | مسجد قبا کی تعمیر                                           | rs               |
|   | 1+0  | مديبنه كالبهلا جمعه                                         | ۳۹               |
|   | 1+/  | مدینه میں حضرت ایوب انصاریؓ کے گھر میں قیام                 | 72               |
|   | 11+  | مسجد نبوی اور مکانات کی تغمیر                               | M                |
|   | 1111 | اذان کی مشروعیت                                             | <b>m</b> 9       |
|   | ۱۱۳  | مهاجرین اورانصار میں بھائی جارہ کامعاہدہ                    | ١٠٠              |
|   | UA.  | صفّهٔ نبویً                                                 | ויח              |
|   | 14+  | غزوهٔ بدر                                                   | Mr               |
|   | 144  | بدر کی طرف کوچ اور کشکر اسلام و کشکر کفار میں زبر دست تفاوت | سهم              |
|   | Ira  | جنگ کی تیاری                                                | للمالم           |
|   | 15%  | آغاز جنگ                                                    | గాప              |
|   | 124  | نامورسر دارانِ كفار كاقل                                    | ۳۲               |
|   | 1100 | فتح مبين                                                    | ٣٧_              |
|   |      |                                                             |                  |

|      | (1)                                                      |       |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| M    | اسیرانِ جنگ کے ساتھ سلوک                                 | 1174  |
| 49   | حضرت ابوالعاص رضى الله عنه كاايمان لا نا                 | IPA . |
| ۵۰   | عمير "بن و هب كا قبول اسلام                              | ٠٩١١  |
| ۵۱   | حضرت فاطمه رضى الله عنها كأعقد                           | ırı   |
| or   | جا بلی حمیت اور جذبه ٔ انقام بدر                         | 184   |
| or   | احد کے دامن میں                                          | ורץ   |
| ۵۳   | الزائى كا آغاز                                           | IMA   |
| ۵۵   | ملمانوں کےخلاف جنگ کا پانسہ کیسے پلٹا                    | 10+   |
| 24   | محبت جانثاری کے نمونے اورمسلمانوں کا دوبارہ جماؤ         | 100   |
| ۵۷   | چندشېدا و کا حال                                         | 109   |
| ۵۸   | خاتو نان اسلام کی خدمت گذاری و جاں نثاری                 | IYM   |
| ۵۹   | مرية حمراءالاسد                                          | 140   |
| ٦٠   | عضل د قاره اور برُ معونه کے واقعات اور ضبیب کی جوانمر دی | 142   |
| 71   | بنونضير كى جلاوطنى                                       | 128   |
| 41   | غزوهٔ خندق                                               | 140   |
| 44   | محاصره کی شدت اور صحابه کرام گلی عزیمیت                  | 1/4   |
| 41   | حضرت صغيدرضي الله عنها كادليران قدم                      | IAM   |
| Or I | نفرت غيبي ادرمحاصره كاخاتمه                              | 1/0   |
|      |                                                          |       |

| • |
|---|
| _ |
|   |

|   | ۱۸۷         | ماں اپنے جگر کے نکرے کو جہاداور شہادت پر آمادہ کرتی ہے | 44  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
|   | IAA         | غزوهٔ ذات الرقاع                                       | 44  |
|   | 1/19        | غزوهٔ بنوقر يظه                                        | ۸۲  |
| · | 192         | سرية نجداور حضرت ثمامه رضى الله عنه كاقبول اسلام       | 79  |
|   | 190         | صلح حديبي                                              | ۷٠  |
|   | r           | پیعتِ رضوان                                            | ۵۱  |
|   | <b>P+1</b>  | معابده وسلح نامه                                       | 44  |
|   | r., p       | مسلمانوں کی آ زمائش                                    | ۷۳  |
|   | <b>74</b> 4 | بصورت ناكامي تحقيقت كاميابي                            | ۳ ا |
|   | rii         | سلاطين وامراء كودعوت اسلام                             | ۷۵  |
|   | rir         | نامهٔ مبارک بنام نجاشی شاهِ حبشه                       | ۲۲  |
|   | 110         | بنام شاه بحرین                                         | 44  |
|   | rit         | بنام شاه عمان                                          | ۷۸  |
|   | 771         | بنام حاکم ومثق وحاکم بمامه                             | 49  |
|   | rri         | بنام شاه اسكندريي                                      | ۸+  |
|   | rrm         | بنام ہرقل شاہ قسطنطنیہ                                 | 10  |
|   | 777         | بنام کسری شاواریان                                     | Ar  |
|   | rr+         | غزوهٔ خیبر                                             | ۸۳  |
|   |             |                                                        |     |

|   | 414         | غزوهٔ مونته                        | ۸۳        |  |
|---|-------------|------------------------------------|-----------|--|
|   | ۳۳۳         | فتحمكه                             | ۸۵        |  |
|   | ۲۳۸         | معافی کی صدائے عام                 | ΥΥ        |  |
|   | 10+         | نیاز مندانه نه که فاتنحانه داخله   | AZ        |  |
|   | rai         | معافی اوررحم کادن ہےخونریزی کانہیں | ۸۸        |  |
|   | rat         | معمو لي جھڑ پيں                    | <b>^9</b> |  |
|   | rar         | حرم سے بتوں کی صفائی               | 9+        |  |
|   | <b>۲</b> 4+ | غزوهٔ حنین                         | 91        |  |
|   | 121         | غزوة تبوك                          | 91        |  |
|   | <b>19</b> + | وفددوس                             | 91        |  |
|   | <b>191</b>  | وفد ثقيف                           | 96        |  |
|   | 199         | وفدعبدالقيس                        | 90        |  |
|   | 141         | وفدبنوحنيفه                        | 44        |  |
|   | ٣٠١         | قبيله ٔ طے کاوفد                   | 94        |  |
|   | ٣.٢         | وفدازد                             | 9/        |  |
|   | P+14        | وفدمدان                            | 99        |  |
|   | r.∠         | وفدنجيب                            | 1++       |  |
|   | pr. 9       | وفد بني سعد منه يم                 | 1+1       |  |
| Į |             |                                    | <u> </u>  |  |

.

|   | <b></b>      | ······································ | girani ang kanang k |
|---|--------------|----------------------------------------|---------------------|
|   | ۳1۰          | وفد بني اسد                            | 1+1                 |
|   | ۱۱۳          | وفدبهراء                               | 1+9"                |
|   | MIT          | وفدحولان                               | 1+14                |
| Y | 414          | وفدمخارب                               | 1+0                 |
|   | 710          | وفد بني عبس                            | 1+4                 |
|   | <b>P17</b>   | وفدِغامد                               | 1+4                 |
|   | <b>1717</b>  | وفدبنى فزاره                           | 1•A                 |
|   | MIN          | وفدسلامان                              | 1+9                 |
|   | <b>1</b> -19 | وفو دنجران                             | 11+                 |
|   | <b>77</b> 2  | وفدنخع                                 | 111                 |
|   | ۳۳.          | حجة الوداع                             | 111                 |
|   | ra•          | وفات                                   | 1111                |
| į | الاس         | وفات<br>تجهيز و تفين                   | ille                |
|   |              |                                        |                     |
|   |              |                                        |                     |
|   |              |                                        |                     |
|   |              | -                                      |                     |

### مقدم

از: \_ حضرت مولا ناسيد محمد الع حسني ندو كي منظلهٔ العالى، ناظم دارالعلوم ندوة العلماء بكعنوً.

بتم (لَلَهِ (لِرَّحْسُ (لِرَّحِيْم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ،

رسول كريم خاتم الرسلين حفزت محرمصطف عليصل كي خصوصيات كوكهيس قَرْآن جِيدِين ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِيهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ فِي إِلَى الرمايا كيا" كدوه الله تعالى كى كتاب يعنى اس كى فرمائى موئى باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور دانای کی باتیں بتاتے ہیں، اور اخلاق کی درسکی سكمات بين اوركبين فرمايا كيا، ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيبُم ﴾ ٢ "ك آپ علی عظیم اخلاق و کردار کے حامل ہیں۔ اور کہیں فرمایا حمیا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرُجُوا للَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِوَ وَذَكُو اللَّهَ كَثِيراً ﴾ ٣ "كتمهار على الله كرسول میں اچھانمونہ ہے، یہ اس کے لئے ہے جواللہ سے امید کرتا ہو، اور آخرت کے دن

ل سوره جمعه، آیت ۲۰، ع سوره قلم ، آیت ۲۰، سع سوره افزاب ، آیت ۱۷،

سے امیدر کھتا ہو، اور جس نے اللہ کو بہت یا دکیا ہو۔' الغرض یہ کہ مؤمن کے لئے اللہ کے آخری اور برگزیدہ رسول حضرت محم مصطفا علیہ وشنی کا بینار ہیں، اپنی زندگی کے لئے ان سے روشنی حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اور زندگی کے کرداروا خلاق وصفات میں ان کو اپنے لئے نمونہ بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اسی میں صلاح وفلاح ہے، اور بہی مردمؤمن کا وطیرہ وطریقہ ہے، اور جب اور جس نے اس وطیرہ اور طریقہ سے انحراف کیا یا تغافل برتا، وہ صحیح راستہ سے دور ہوا اور اس کی زندگی جادہ مستقم سے ہٹ گئی۔

حضور علی کے اسوہ کو سجھنے اور ان کی پیروی کرنے کے لئے دواہم شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ علی کے سے وفا دارانہ اور مخبانہ تعلق ہو، اور وہ ایہ اور کہ اس ذات عظیم پرسب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو، صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ ہو، بلکہ وہ حقیقت ہو، اور اس میں اخلاص ہو، جیسا کہ صحابۂ کرام کو تھا، کہ اسلام کی وفاواری کی سزامیں آل کئے جارہے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بناؤکہ کہاتم اس کو قبول کرو گے کہ تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی محمد ہوتے اور تم فی جائے گئے جائے ہی تیار نہیں کہ آپ علی خوال کہ جائے گئے ہوتے اور میں اس کے عض میں موت سے فی حائی ہے کہ مہارک میں کا نتا چھے اور میں اس کے عض میں موت سے فی جائی کہ قدم مبارک میں کا نتا چھے اور میں اس کے عض میں موت سے فی جائی کے قدم مبارک میں کا نتا چھے اور میں اس کے عض میں موت سے فی جائی کے قدم مبارک میں کا نتا چھے اور میں اس کے عض میں موت سے فی جائی کے قدم مبارک میں کا نتا چھے اور میں اس کے عض میں موت سے فی خائی آبی کی وَ وَ الْلَدَ ہُو عَرْضِی کہ تا ہے ایک مدحیہ شعر میں کہتے ہیں کہ فیان آبی کی وَ وَ الْلَدَ ہُو وَ عَرْضِی کے اللّٰ کے وَ مُر مِن مُر مَن کُم وَ قَاء مُ فَانٌ أَبِی وَ وَ الْلِدَ ہُو وَ عَرْضِی مُر حَد مُر مِن مُر مَن کُم وَ قَاء مُ فَانٌ أَبِی وَ وَ الْلَدَ ہُو وَ عَرْضِی مُر حَد مَالِ کے اللّٰ کہا ہے اور دادا اور خود میری عزت و آبر وسب حضرت مُر مَن کُم وَ قَاء مُ فَانٌ أَبِی وَ وَ الْلَدَ ہُو وَ عَرْضِی مُن حَد اللّٰ کے اللّٰ کے ایک مدیہ شعر میں مُر میں اور دادا اور خود میری عزت و آبر وسب حضرت مُر مَن کُم وَ قَاء مُ اللّٰ کے میں اس کے عوض میں اس کے عوض میں کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے اس کے ایک کو میں کہ کے اس کے اس کے ایک کے میں کہ کے اس کے ایک کے اس کی کو کے اس کے ایک کے اس کی کو کے اس کے کہ کے کہ کے کہ کے کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ

#### عزت كى حفاظت كے لئے نشانداور ڈھال ہے)

بلکہ ایک اور جنگ سے واپس آنے والوں سے ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ ہمارے حضور علیا ہے ، گرتمہارے والد شہید ہوگئے ، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے حضور علیا ہے ، گریت سے ہیں ؟ وہ والد شہید ہوگئے ، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے حضور علیا ہے ، وہ پوچھتی ہیں کہ بہارے شوہر بھی کام آگئے ، وہ پوچھتی ہیں کہ بہارے شوہر بھی کام آگئے ، وہ پوچھتی ہیں کہ بہارے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ علیا ہے خیریت سے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ علیا ہے خیریت سے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ علیا خیریت سے ہیں ، وہ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ دحضور علیا ہے کہتی ہیں کہ دور خصور علیا ہے کہتی ہیں کہتی ہیں کہ دور خصور علیا ہے کہتی ہیں کہتی ہیں کہ دور خصور علیا ہے کہتی اور خلصانہ پیروی ، تا بعداری اور وفاداری نہیں ہو کئی۔

دوسری شرط بیہ کے حضور علیہ کے سرت طبیہ یعنی اخلاق وصفات، بندگان خدات آپ علیہ کی ہمدردی، آپ علیہ کاحسن معاملہ، اپنے سے برا چاہیہ والوں کے ساتھ آپ علیہ کاحسن سلوک، رضائے الہی کی آپ علیہ کی طلب، آخرت کی فکر، ہرایک کے لئے ہمدردی اور خیر طبی، و نیاووین میں اس کی طلب، آخرت کی فکر، ہرایک کے لئے ہمدردی اور خیر طبی، و نیاووین میں اس کی کامیابی کی فکر، اس کے صلاح وفلاح کا خیال، بیسب جانے کی کوشش کی کامیابی کی فکر، اس کے صلاح وفلاح کا خیال، بیسب جانے کی کوشش کی جائے، اور معلوم کیا جائے گا آپ علیہ انسانوں کے ساتھ افلاق و محبت کا کیا برتا وکرتے تھے، ایس وعیال کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی طلاحقت و ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی وینی اصلاح اور دوسروں کے ساتھ کیسی طلاحقت و ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی وینی اصلاح اور میں خدا طبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ اس خدا طبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی خدا طبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی میں خدا طبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی میں خدا طبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی کے ساتھ کیسی کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی کے ساتھ کیسی کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کیسی کے ساتھ کیسی کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کیسی کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کے ساتھ کیسی کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کیسی کیسی کیسی کی کوشش کی کوشش کرتے تھے، آپ علیہ کیسی کے ساتھ کیسی کیسی کیسی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کے ساتھ کیسی کیسی کیسی کیسی کیسی کے کوشش کی کوشش کی کوشش کی کے کو کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کے کوشش کی کے کوشش کی کوشش ک

پروردگار کی رضاء کے حصول اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بیخے کیلئے کیسی تربیت وتلقین کرتے تھے۔

یہ دوشرطیں ہیں جن کے ذریعہ ایک مؤمن کو اپنی زندگی سنوارنا ،اور اپنے ایمان کو پی ابنانا ہوتا ہے ، یہ شرطیں پوری ہوں تو یہ مقصد حاصل ہوتا ہے ،اور یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا ،حضور علیہ کی سیر ت طلبہ معلوم کرکے اس کی بیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور علیہ کے تا بعدار ہیں جو زنہیں کھا تا۔

بعض وقت آ دمی بید دعوی کرتا ہے کہ اس کو حضور علی ہے بردی محبت ہے کہ اس کو حضور علی ہے بردی محبت ہے کہ کی آپ علی ہے کہ اس میرت ہے کہ اس میرت ہے گئی ہے کہ اس میرت طلبہ کوجانے کی کوئی فکر نہیں کرتا ،اور اس میرت طلبہ کے مطالعہ سے حاصل ہونے والے اخلاق وصفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا ،ایسے آ دمی کا دعوی کیسے بیا مانا جائے گا۔

لیکن حضور علی سیرت طیبہ کی باتیں ہر خص کو کتابوں میں تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے،اس کے لئے علاء کی تقریریں اور حضور علیہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں سب سے بڑا ذریعہ ہیں، ہر مؤمن کوان کی طرف رجوع کرنا علی گئی کتابیں سب سے بڑا ذریعہ ہیں، ہر مؤمن کوان کی طرف رجوع کرنا علی بین بعض بہت ہی الیی تفصیلات پر مشمل علی بین بعض بہت ہی الیی تفصیلات پر مشمل ہیں جن کو جانے کے لئے وقت چا ہے، اس لئے ہر کس ونا کس کے لئے آسانی نہیں پیدا ہوتی ہے۔

حضرت مولانا سیدابوالحن حنی ندویؓ نے تبلیغی مراکز کے ہفتہ واری

اجماع میں راصنے کے لئے سیرت طبیبہ کے واقعات، اخلاق وصفات، وعوتی واصلاحی طرز پر مشتل حقوں کوآپ علیقے کی سیرت طبیبہ کی بڑی کتابوں ہے نکال کرایک مستقل کتاب ترتیب دی تھی جوتبلیغی مراکز میں قلمی مسودہ ہے پڑھی جاتی تھی ،اس سے حاضرین کو بہت فائدہ ہوتا تھا ،سیرت طیبہ کے بدواقعات زندگیوں کوسدھارنے ،ان میں ایمانی جذبہ پیدا کرنے کا بڑا کام دیتے تھے ، یہ سلہ چاتا رہا جتی کے عزیزی سید بلال عبدالحی حنی ندوی سلمہ نے جوحفرت مولا نُا کے مسوّ دات ہے واقف تھے ، وہ مسوّ وہ نکالا ،اور اس کو قابل طباعت واشاعت بنانے کا ضروری کام انجام دیا، اب بیرکتاب پریس سے جلد باہرآنے والی ہے، کتاب کی ضخامت نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، وہ نہ مض فضائل و معجزات کی حامل ہے ،اور نہ ہی تاریخی واقعات کا وفتر ہے، وہ ایمانی تربیت ،اخلاقی در شکی، خداطلی، انسانی ہمدر دی، خدا کی بندگی اور مخلوق خدا کی خدمت کے واقعات يمشمل ہے، اور اس طرح وہ ايك مؤمن كے كرداركوسنوارنے اور بنانے والى ہے، ضرورت ہے کہ اس کو بہت عام کیا جائے ، تا کہ وسیع فائدہ ہو۔عزیزی مولوی بلال حنی سلمهٔ نے مجھ کوبھی اس سعادت میں شریک کرنے کیلئے ویباچہ کی فرمائش کی ،جومیں اینے کم قیمت الفاظ اور کمتر حیثیت کی عبارت میں اس شرف میں شرکت کی غرض ہے لکھ رہا ہوں ،اللہ تعالی قبول فر مائے۔ (آمین) محدرا بع حنى ندوي اارمحرم الحرام ١١٨ه ندوة العلماءلكفنؤ

# عرض حال

بيخ اللَّهُ الرُّحْنُ الرُّحِيْم

أَلْحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ، مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعُد:

راقم آثم خدا کے سامنے سربھو دہاوراسکی زبان حمد وثابیان کرنے سے قاصر ہے کہ آج سیرت نبوی پرایس کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے جوتقر یہا بچاس سال قبل اللہ کے ایک مخلص ومحبوب بندے کے ہاتھوں مرتب ہوئی تھی اور ایک عرصہ تک دعوتی اجتماعات میں پڑھ کے سنائی جاتی رہی ، لیکن زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوگی۔

وی سال قبل ہمارے شیخ ومرشد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اسمحفوظ خاندانی مخطوطات و نوا درات ملاحظہ فرما رہے ہے کہ اچانک یہ کتاب سامنے آئی جومسودہ کی شکل میں تھی اس سلسلہ میں حضرت والا نے فرمایا کہ جب ہمارا قیام مبحد مرکز تبلیغ و دعوت لکھنو میں تھا اس وقت بیاحساس پیدا ہوا کہ سیرت نبوی پرکوئی مجموعہ مرتب ہونا چاہے جو تبلیغی و دعوتی اجتماعات میں بھی پڑھ کرسنایا جاسکے، اس کے لئے علامہ شبائی کی تسیرت النبی اِ "اور قاضی سلیمان صاحب جاسکے، اس کے لئے علامہ شبائی کی تسیرت النبی اِ "اور قاضی سلیمان صاحب جاسکے، اس کے لئے علامہ شبائی کی تسیرت النبی اِ "اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی اِ "اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی اِ "اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سلیمان صاحب اِ بیلوظ و رہے کہ پیشتر حسہ" سیرت النبی ' اور قاضی سیرت النبی نام سیرت النبی نام نام سیرت النبی ن

منصور پوری کی ' رحمة للعالمین' کوسا منے رکھ کران مؤثر واقعات کا انتخاب کیا گیا جو دعوت کا کام کرنے والوں کے لئے رہنما ہوں ، اور ساتھ ساتھ دل کوحرارت ایمانی اور جوش اسلامی سے معمور کرنے والے ہوں۔

اس وفت ناکارہ کے دل میں بید داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی طباعت کا انتظام ہونا چاہئے ، لیکن اس کے اظہار کی ہمت نہ ہوئی، ﴿وَ کَانَ أَمُرُ اللّٰهِ قَدَراً مَّقَدُورًا ﴾ مَقَدُورًا ﴾ مَقَدُورًا ﴾

رمضان المبارک میں عرصہ سے حضرت کا قیام دائر ہ شاہ علم اللہ تکریکلاں میں رہتا ہے، حضرت سے تعلق رکھنے والوں کی ایک تعداد رمضان المبارک یکسوئی سے گزار نے کے لئے موجود رہتی ہے، جن کی تعلیم و تربیت کی خاطر دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اور مختلف دینی و دعوتی کتابیں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، او و سال قبل عم خدوم و معظم مولا ناسید محمد رابع صاحب ندوی مدظلہ العالی نے فرمایا کہ سیرت پر بھی کوئی مختصر کتاب ہوئی چاہئے، اس عاجز کا ذبمن اس کتاب کی طرف سیرت پر بھی کوئی مختصر کتاب ہوئی چاہئے، اس عاجز کا ذبمن اس کتاب کی طرف مدظلہ العالی نے بھی کتاب ملاحظہ فرما کر اس کی تائید فرمائی اور کتاب پڑھی جانے مدظلہ العالی نے بھی کتاب ملاحظہ فرما کر اس کی تائید فرمائی اور کتاب پڑھی جانے مدظلہ العالی نے بھی کتاب ملاحظہ فرما کر اس کی تائید فرمائی اور کتاب پڑھی جانے مدظلہ العالی نے بھی کر ایسا اثر ہوا کہ ہر طرف سے اس کی طباعت کا تقاضہ شروع ہوگیا، حضرت والاً سے عرض کیا گیا تو حضرت نے اجازت مرحمت فرمادی، اور اس

اے حضرت والانورالله مرقدهٔ کی وفات کے بعد بھی حضرت کے جانشین حضرت مولانا سید محدرابع صاحب حسنی عددی مدخلہ العالی کی سریری میں الجمدللہ ہے۔ مددی مدخلہ العالی کی سریری میں الجمدللہ ہے۔

ناکارہ کواس کی مراجعت کا تھم فرمایا، دوسری ایک مشکل یہ بھی رر پیش تھی کہ درمیانی
کی صفحات عائب سے ، خاص طور پروفات کا پوراوا قعداس میں نہ کور نہ تھا۔ گرمحض
اللہ کا فضل تھا کہ اس نے مراجعت کی بھی تو فیق عطا فرمائی ، اور بیا ہتما م بھی کیا گیا
کہ صحاح کی کتابوں میں اگر حوالہ السکے تو اس کو درج کیا جائے ، جو فقص رہ گیا تھا
وہ علامہ بھی کی ''میرت النبی'' اور حضرت گی'' نبی رحمت '' کوسا منے رکھ کر پورا کر
دیا گیا، عنوانات نبی رحمت کوسا منے رکھ کر قائم کر دیئے گئے، اب الحمد للہ! یہ کمل
دیا گیا، عنوانات نبی رحمت کوسا منے رکھ کر قائم کر دیئے گئے، اب الحمد للہ! یہ کمل
کتاب ناظرین کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے ، اس کے نہا کہ دیا گیا۔ اس کے عام کرے، اس کو خوات و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔

یبال پر بیات عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ بیسیرت کی ایک مختصر
اورمؤثر کتاب ہے اورعام لوگول کے لئے مفیدتر ہے، اوراس قابل ہے کہ مساجد
و مجامع میں پڑھ کر سائی جائے ، لیکن مختقین و باحثین اور سیرت کا تفصیل سے
مطالعہ کرنے والوں کے لئے خودمصنف کتاب نے ''السیر ۃ النبو بی' کے نام سے
صخیم کتاب تصنیف فرمائی ، جس میں حضرت نے سیرت کے بعض ایسے پہلوبیان
کئے ہیں جن کی طرف عام سیرت نگاروں کی نگاہ نہیں جاتی ، عالمی جاہلیت پر تفصیل
سے مغربی ماخذ کوسا منے رکھ کر روشنی ڈالی گئ ہے ، اس کا اردو میں ترجمہ راقم کے
والد ماجد مولا نا سیدمجم الحسنی صاحب نے کیا ہے اور کتاب '' نبی رحت' کے نام
سے مقبول عام ہے اور اس کے گئی ایڈیشن مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔
اخیر میں ان تمام حضرات کا شکر بیا دا کیا جا تا ہے جضوں نے کسی بھی

شكل بين اس سلسله بين تعاون فرمايا، عم مخدوم ومعظم مولانا سيدمحد رابع صاحب حنى ندوى مدظله نے كتاب پرمقد مة تحريفر ماكراس ناچيزى بهت افزائى فرمائى ـ عن برا عزيزى القدر مولوى مختارا حمد ندوى نے تحرير وكتابت اور مقابله بين برا تعاون كيا اور محتام مولانا محمد رضوان صاحب ندوى نے طباعت كے مرحله پر برخى مد فرمائى ، الله تبارك و تعالى ان حضرات كو جزائے فير مرحمت فرمائے اوراس ممل كو قبول فرماكر ذخير محسنات بنائے \_ افرو مَساتَ وَ فِينَقِي إِلَّا بِالله ، عَلَيْ مَمل كو قبول فرماكر ذخير محسنات بنائے \_ افرو مَساتَ وَ فِينَقِي إِلَّا بِالله ، عَلَيْ مَمل كو قبول فرماكر ذخير محسنات بنائے \_ افرو مَساتَ وَ فِينَقِي إِلَّا بِالله ، عَلَيْ مَعْلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ ، ﴾

بلال عبدالحی حسنی ندوی دارعرفات دائر ہ شاہ علم اللّٰدرائے بریلی

ا محتری مولوی سید محمد سلمان نقوی ندوی صاحب ادر محتری ماسر خورشید اختر صاحب مدرس مدرسه ضیاءالعلوم بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ کما بت جیسے دشوار گذار مرحلہ میں ان دونوں نے تعاون کیا۔

# مقدمه طبع دوم

الحمد لله وحدة، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، أما بعد:

اس کریم رب کاشکرادانہیں ہوسکتا جس کی تو فیق سے تین چارسال
قبل یہ کتاب زیورطبع سے آ راستہ ہوئی تھی بیاسی رب کریم کا انعام ہے کہ کتاب
کوقبولیت ملی اور بہت سے اللہ کے بندوں کواس سے نفع پہو نچا، یہ بھی محض اس
کافضل تھا کہ حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ کی حیات مبار کہ میں یہ کتاب شائع
ہوئی اور حضرت اس کود کھے کر مسرور ہوئے۔

کتاب کا دوسرا ایڈیشن نگ کمپوژنگ اورتصحیحات کے ساتھ شاکع کیا جارہا ہے، اللہ تعالی اس کی قبولیت اور افادیت کو اور زیادہ کرے، اور اس ناکارہ کی مغفرت ونجات کا ذریعہ فرمائے۔

اس ایڈیشن کے لئے خاص طور پرعزیز ان عزیز القدر مولوی مختار احمد ندوی سلمہ اللہ تعالی (مدرس مدرسہ ضیاء العلوم)، مولوی ملک انور کمال ندوی اور مولوی رحمت اللہ ندوی (مدرس مدرسہ فلاح المسلمین) کاشکریہ

ادا کیا جاتا ہے، جنھوں نے پروف کی تیجے کی اور کتاب کی اشاعت کے لئے محنت کی ،اللہ تعالی ان سب کواجرعطا فرمائے۔

بلال عبدالحی حنی ندوی گوشه مفکراسلام، دارعرفات، رائے بریلی ۲ رذی القعدہ ۲۲۳ ه

# ولادت باسعادت

ہمارے نبی علی مسلم بہار میں دوشنبہ کے دن 9 رائے الاول ایس عام الفیل میں مطابق ۲۲ رائے الاول ایس عام الفیل میں مطابق ۲۲ راپر بل اے 2ء بعد از ضبح صادق وہل از طلوع آفاب بیدا ہوئے، حضور علی ہوئے ، حضور علی اللہ اللہ عند اللہ میں کے اکلوتے فرزند تھے، میں والد بزرگوار کا آخضرت علی کے بیدائش سے پہلے انتقال ہوگیا تھا۔ میں

عبدالمطلب آنخضرت عنيفة كدادان خودبهي يتيمى كازمانه ديكها

ا بن اسحاق نے ۱۲ رئے الاول کی تاریخ نقل کی ہے، ابن ہشام ج اجس اے اجمجے روایات میں دوشنبہ کے دن کی صراحت موجود ہے، محیم مسلم کتاب بلصیام، باب استخباب صیام مثلاث أیام من کل شہر۔

ع سیرت این بشام جابص ا ۱۵، عام الفیل کی روایت امام ترفدی نے سنن کی کتاب المناقب میں نقل کی سیرت این بشام جاب المناقب میں نقل کی سیادراس کی تحسین بھی فرمائی ہے۔

س "رحمة للعالمين" قاضى سليمان صاحب منصور بوري-

سے مطبق عبد الرزاق ج ۵ م سام ۱٬۵٬۲ ما کم ۲٬۵٬۲ ما کم نے اس دوایت کوسلم کی شرط پر قرار دیا ہے اور اہام ذہبی نے توثیق فرمائی ہے۔

قا، اپن ۲۲ رسالہ نو جوان پیارے فرز ندعبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچہ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا ما نگ کروا پس لائے باسا تو یں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کی، دعوت کھا کرلوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کانام کیار کھا، عبدالمطلب نے کہا ﴿ مُتَحَمَّدُ ﴾ لوگوں نے نتجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروّجہ ناموں کوچھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چا ہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھرکی ستائش اور تعریف کا شایان قراریائے۔ یہ

#### ايام رضاعت

سب سے پہلے آن خضرت علی کا پہلے کا والدہ نے اور دو تین روز کے بعد تو بید نے دو دھ بلایا، جو ابولہب کی لونڈی تھی سے اس زمانہ میں دستور تھا کہ شہر کے روساء اور شرفاء شیر خوار بچول کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے، بیرواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدؤول میں بل کر فصاحت کا جو ہر بیدا کرتے تھے، اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں آنخضرت میں بیدا کرتے تھے، اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں آنخضرت میں بیدا کرتے تھے، اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں آنکوں کی تلاش میں آئیں، ان میں حضرت صلیمہ سعد میں بھی تھیں، اتفاق سے ان کوکوئی بچہ ہاتھ نہ میں آئیں، ان میں حضرت صلیمہ سعد میں تھیں، اتفاق سے ان کوکوئی بچہ ہاتھ نہ میں آئیں، ان میں حضرت صلیمہ سعد میں تھیں، اتفاق سے ان کوکوئی بچہ ہاتھ نہ

لے سیرت ابن ہشام ا۔۱۷۰، طبقات بن سعدا۔۳۰، تہذیب تاریخ ومثق ا۔۲۸ ۲۸

ع تهذيب تاريخ دمش اح٢٨١، البدايد والنهاية ٢١٣٠

سے صحیح بخاری کتاب النکاح ،باب لایٹز قرح اکثر من اربع کے بعد والاباب،

### والده اور دادا کی و فات اور جیا ابوطالب کی کفالت

آنخضرت علی کے عمر جب چھ برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو کے الدہ آپ کو کے الدہ آپ کو کے دادا کا نہال خاندان نجار میں تھا،

و بین طهرین، اس سفر مین ام ایمن بھی ساتھ تھیں، جوآ مخضرت علیہ کی دایہ تھیں، ایک مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں، واپس آتے وقت جب مقام آبوا میں پہونچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہو ئیں، ام ایمن آمخضرت علیہ کو کے کہ کا کہ کہ آئیں ۔ ل

ل سيرت ابن مشام ا- ١٥٥م المبقات ابن سعد ا- ١١١م د لاكل النبوية للميهتمي ا- ١٨٨\_

ع مصنف عبدالرزاق ۵-۳۱۸

س ولاكل النبوة للبيمقى ج م م ٢٦ ما ١٥ - السيرة النبوية للذبي ص ٢٥ س

س سيرت النبي جابس ١٤٤

ه صحح ابخاری كتاب الإ جاره ، باب رعی الغنم علی قرار پط \_

سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ عَلَیْ صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے صحابہ بیریاں تو ڑتو ڈکر کھانے لگے، آپ نے فرمایا جو زیادہ سیاہ ہوجاتی ہیں زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ بہراس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپین میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ل

ابوطالب تجارت کا کاروبار کرتے ہے، قریش کادستور تھا، سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے ہے، آنخضرت علی کے کر تقریباً بارہ برس کی ہوگ کہ ابوطالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا، سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنخضرت علی کے مساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، تکلیف یا کسی آنخضرت علی کے ابوطالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالب چلے تو آپ علی کے ابوطالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالب چلے تو آپ علی کے ابوطالب کے ابوطالب کے ابوطالب کے ابوطالب کے ابوطالب کے ابوطالب کے اور ساتھ لے لیا۔ میں کی اور ساتھ لیا۔ میں کی دور ساتھ کی دور ساتھ

# حرب الفجار اور حلف الفضول ميں شركت

عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جومتواتر سلسلہ چلا آتا ہے،
ان میں جنگ فجارسب سے زیادہ مشہور اور خطرنا ک تھی، پیلڑائی قریش اور قیس
کے قبیلہ میں ہوئی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر جنگ تھے اس لئے رسول
اللہ علیات نے بھی شرکت فرمائی لیکن آپ علیات نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سے

ل طبقات ابن سعدج ابم ۸۰ سس سنن ترمَدی باب السناقب، باب ماجاء فی بدءالنو قد علی است. سع سیرت ابن بشام ا ۱۹۵ ـ الروض الأنف سبیلی ا ۱۲۰۰ ـ

لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سیکڑوں گھرانے ہرباد کردئے تھے اور قبل وسفا کی موروثی اخلاق بن گئے تھے، یدد کھے کربعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی ، جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبدالمطلب نے جورسول علیہ کے بچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی ، چنانچہ خاندان ہاشم، خیس کے مربع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں زہرہ اور تیم، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ آنخضرت علیہ ہے اس معاہدہ میں شریک تھے، اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدہ کے مقابلہ میں آگر جھے کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ یہ

ابوطالب کے ساتھ آپ علیہ بھی بھی بھی بھی بھی تجارتی سفر کر چکے سے ہوشم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی ،حضرت عبداللہ بن ابی الحمساء ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آنحضرت علیہ ہے خرید وفروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا کچھ معاملہ ہو چکا تھا کچھ باتی تھا، میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، اتفاق سے تین دن تک مجھ کو اپناوعدہ یا دنہ آ یا، تیسر بے دن جب وعدہ گاہ پر پہو نچا تو آئخضرت علیہ کھ

لے طبقات بن سعدج اجس ۸۲\_

مے متدرک حام ۲۱۹۰۲-۲۲۰-امام ذہبی نے اس روایت کی تیجے کی ہے۔امام بخاری نے الاوب المفر داور بیبی نے سنن میں اس کی تخ تیج کی ہے۔

اس جگہ منتظر پایا، لیکن اس وعدہ خلافی سے آپ کی بییثانی پر بل تک نہ آیا ، صرف اس قدر فرمایا کہتم نے مجھے زحمت دی ، میں اسی مقام پر تین دن سے موجود ہول ۔ لے

### حضرت خدیج بسے رشتهٔ از دواج

مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک ہیوہ عورت خدیج تھیں، وہ بہت مالدار تھیں، اپنارہ پیتجارت میں لگائے رکھتی تھیں، انھوں نے آنخضرت علیہ کی خوبیاں اور اوصاف من کر اور آپ علیہ کی سچائی، دیا نت داری، سلقہ شعاری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کردی کہ ان کے روپیہ سے تجارت کریں، آنخضرت علیہ ان کا مال لیکر تجارت کو گئے، اس تجارت میں بڑا نفع ہوا، اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا، اس نے آنخضرت علیہ کے ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا جوسفر میں خوددیمی تھیں، ان اوصاف کو من کر خدیجہ شنے درخواست کر کے آنخضرت علیہ خوددیمی تھیں، ان اوصاف کو من کر خدیجہ شاس سے پہلے بڑے درخواست کر کے آنخضرت علیہ کو درخواست کر کے آنخضرت علیہ کے درخواست کر کے آنکو کس داروں کی درخواست نکاح کرلیا، حالا تکہ حضرت خدیجہ شاس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست نکاح کرلیا، حالا تکہ حضرت خدیجہ شاس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست نکاح رد کرچی تھیں۔ ی

ل سنن ابودا وُره كمّاب الأوب، باب في الوعد،

ع حضرت خدیج کے تجارتی مال کوئیکر سفر شام کا تذکرہ حاکم نے متدرک میں کیا ہے ۱۸۲۰،۱۰ اور امام ذہبی نے اس کی تقییل سے نے اس کی تقییل سے ان اس کی تقییل سے بیان فرمائے ہیں۔ می بیان فرمائے ہیں۔ سی بیان فرمائے ہیں۔ سی بیان فرمائے ہیں۔ سی بیان فرمائے ہیں۔ سی می بیاری میں زبان تو ت سے ایکے فضائل کا تذکرہ موجود ہے،

# کعبہ کی تغمیر تو اور ایک بڑے فتنے کاسدِّ باب

ان دنوں لوگوں کے دلوں پر آنخضرت علیہ کی نیکی اور بزرگ کا اتنا اثرتھا کہ وہ آنخضرت علی کونام کیرنہیں بلاتے تھے بلکہ صادق یا امین کہہ کر یکارتے تھے، آنخضرت علیہ کی عمر مبارک ۳۵ رسال کی تھی جب قریش نے کعیہ کی عمارت کو (جس کی دیواریں سیلاب کے صدے سے بھٹ گئے تھیں) ازسرِ نوتقیر کرایا اعمارت کے بنانے میں توسب ہی شامل تھے گر جب جر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا کیونکہ ہرایک یہی جا ہتا تھا کہ بیہ کام اسی کے ہاتھ سرانجام یائے ،نوبت یہاں تک پہونچی کہ تلواریں بھنچ گئیں، عرب میں دستورتھا کہ جب کوئی مخص جان دینے کی قسم کھا تا تھا تو پیالہ میں خون بھر کراس میں انگلیاں ڈبولیتا تھا ،اس موقع پر بھی بعض دعویداروں نے بیرسم اوا کی ، حاردن تک بیرجھگڑ ابریارہا، یانچویں دن ابوامیہ بن مغیرہ نے جوقریش میں سب سے زیادہ معمر تھارائے دی کہ کل مبح کو جوشخص سب سے پہلے حرم میں آئے وہی ثالث قرار دیدیا جائے، سب نے بیرائے تسلیم کی، خداکی قدرت اتفاقاً آنخضرت عليه تشريف لي آئ، آنخضرت عليه كود كمناتها كه "هَذَا الأمِيْنُ دَضِيْنَاهُ'' كِنْعِرِ عِلْكَ كَيُحُ (امِينَ آكيا بم سباس كے فيلے ير رضامند ہیں) آنخضرت علیہ نے اپنی زیر کی اور معاملہ بھی سے ایسی تدبیر کی كەسب خوش ہوگئے، آنخضرت علي نے ايك جادر بجھائی اس ير پھراينے لِ مصنف عبدالرزاق ۱۴٬۰۲۵ مام ذہبی نے اس کی سند کونیج قرار دیا ہے۔

ہاتھ سے رکھ دیا پھر ہرایک قبیلہ کے سردار کو کہا کہ چا در کو پکڑ کراٹھا کیں ،ای طرح اس بھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا ، آنخضرت علی ہے نے بھراسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا ۔ آنخضرت علی ہے نے اس مختصر تربیر سے ایک خونخوار جنگ کا انسداد کر دیا ، ورنداس وقت کے اہل عرب میں ریوڑ کے پانی بلانے ،گھوڑوں کے دوڑانے ،اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کواچھا بتانے ،جیسی ذراذراسی باتوں پر ایس جنگ ہوتی تھی کہ بیسیوں برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔

### آسانی تربیت

آپ علی اور شاب میں بھی جب کہ مصب نبوت سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے، ایک دفعہ قریش نے آپ علی ایک منصب نبوت کے ممتاز علی ہوئے کے سامنے کھانالا کررکھا، یہ کھانابتوں کے چڑھاوے کا تھا، جانور جوذئ کیا گیا تھا ، آپ علی ہے نے کھانے سے انکار کیا تھا ، آپ علی ہے نے کھانے سے انکار کردیا تا آپ علی ہے نبوت سے پہلے بت پرتی کی برائی شروع کردی تھی اور جن لوگوں پرآپ علی ہے کہ واعتاد تھا ان کواس بات سے نبے فرماتے تھے۔ سے اور جن لوگوں پرآپ علی ہے کہ کا عتاد تھا ان کواس بات سے نبے فرماتے تھے۔ سے رسول اللہ علی ہے جس زمانے میں پیدا ہوئے ، مکہ بت پرتی کا

یے منداحمہ۳۴۵،۳۴۵،۴۵۸،متدرک،حاکم۳۸،۳۵۸وکتب سیّر ع صیح بخاری میں اس طرح کے واقعات ندکور ہیں، کتاب المناقب،مناقب ذکرزید بن عمر و بن نفیل میر متدرک حاکم۳۴،۲۱۲مجم کبیرطبرانی ۸۸۵

مركز اعظم تھا، خود خانة كعبر ميں نين سوساٹھ بت تھے، رسول اللہ عليہ كے خاندان کاتمغهٔ امتیاز صرف اس قد رتھا کہ اس بت کدہ کے متولی اور کلید ہر دار تھے، بایں ہمہ انخضرت علیہ نے بھی بنوں کے آگے سرنہیں جھکایا ،دیگر رسوم حالمیت میں بھی بھی شرکت نہیں کی ، قریش نے اس بناء یر کہان کوعا م لوگوں سے ہر بات میں متاز رہنا جاہئے ، یہ قاعد ہ قرار دیا تھا کہ ایا م حج میں قریش کیلئے عرفات جانا ضروری نہیں اور وہ لوگ جو باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار كرين، ورندان كو بر منه موكر كعبه كاطواف كرنا موگا، چنانچه اى بناء برطواف بر منه کاعام رواج ہوگیا تھا۔لیکن آنخضرت علی این ان باتوں میں بھی اینے خاندان كاساتهاندوما ال

عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا، راتوں کولوگ تمام اشغال سے فارغ ہوکرکسی مقام میں جمع ہوتے تھے،ایک شخص جس کواس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا،لوگ براے ذوق وشوق ہے رات رات بھر سنتے تھے ۔ بچین میں ایک دفعہ آنخضرت علیہ نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا جیا ہا تھا لیکن ا تفاق سے راہ میں ایک شادی کا کوئی جلسہ تھا دیکھنے کے لئے کھڑ ہے ہو گئے وہیں نیندآ گئی ،اٹھے تو صبح ہو چکی تھی ، ایک دفعہ اور ایبا ہی اتفاق ہوا اس دن بھی یہی واقعه پیش آیا ، حالیس برس کی مدت میں صرف دو دفعه اس قتم کا ارادہ کیا لیکن دونوں دفعہ تو فیق الہی نے بیالیا ع کے "تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔" ا اس کاذ کر بھی بخاری میں موجود ہے۔

ع الروض المانف سيلي ١١٣٠١

# انسانيت كى ضبح صادق اور بعثت مبارك

بعثت کازمانہ جس قدرقریب ہوتا گیا،آنخضرت علیظیہ کے مزاج میں خلوت گزین کی عاوت بردهتی جاتی تھی ، آنخضرت علیہ اکثریانی اور ستولیکرشہر سے کئی کوں برے سنسان جگہ کو وحراء کے ایک غار میں جا بیٹھتے ،عمادت کیا كرتے،اس عبادت ميں الله كا ذكر بھى شامل تھا، اور قدرت اللهيد برغور وفكر بھى، جب تک یانی اور ستوختم نه موجائے شہرنه آیا کرتے ، اب آنخضرت علیہ کو خواب نظر آنے لگے،خواب ایسے سے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کوخواب میں دیکھ لیا کرتے، دن میں ویبا ہی ظہور میں آجاتا، ایک دن جب که آب علی ایک حب معمول غارِ تراء میں تھے کہ فرشتہ نظر آیا، اس نے کہا پڑھئے، آپ علی کے فرمایا میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔اس نے آپ علیہ کواس زور سے دبوجیا کہ آپی ساری طاقت صرف ہوگئ ، پھر اس نے آپ علیہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ یڑھئے،آپ علی نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں ، پھراس نے آپ علی کو بوری طاقت ہے د بوجا چرچھوڑ دیا اور کہا کہ رہ سے ،آب علی نے کہا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں،اس نے پھر پوری قوت سے دبوجیا اور چھوڑ دیا اور کہا كدير هي ،آب علي في فيروى جواب ديا،اس في يرآيتي يرهين:

﴿ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ وَاللَّهِ الرَّحِيْمِ ﴾ وَأَنَّا اللَّهِ وَلَدَّى خَلَدَى خَلَدَى

﴿ إِلَّهُ رَأَ بِاللَّمِ رَبِّكَ النَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَمَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمَ النَّهُ عَلَمُ النَّهُ عَلَمَ النَّهُ عَلَمَ النَّهُ عَلَمَ النَّهُ عَلَمَ النَّهُ عَلَمُ عَلَمُ النَّهُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ عَلَمُ عَلَمُ النَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَمُ عَلَيْمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَمُ عَلَيْمَ النَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ النِهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِي عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

#### اُلإنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ، ﴾

"شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم
والا ہے ۔ پڑھے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے
(سب کچھ) پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑ ہے
سے بنایا، (ہاں) پڑھتے چلے جائے آپ کا پروردگار تو
بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی
(جس نے) انسان کوسب کچھ کھایا جووہ نہیں جانتا تھا۔"

اس واقعہ کے بعد نی کریم علی فی را گھر آئے اور لیٹ گئے ، بیوی سے کہا کہ جھے پر کپڑا ڈال دو ، جب طبیعت میں ذراسکون ہواتو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات و کھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے ، حضرت خد بجتہ الکبری نے کہا ، نہیں آپ کوڈر کا ہے کا ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقرباء پر شفقت فرماتے ہیں ، وی پولتے ہیں ، رانڈوں ، بیکوں ، بیکوں کی دیکیری کرتے ہیں ، مہمان نوازی فرماتے ہیں ، اصل مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں ، خدا آپ علی فرود بھی اپنے اطمینان مجھے کو ساتھ لیکری کو خود بھی اپنے اطمینان مقلب کی ضرورت ہوئی ، اس لئے وہ نبی کریم علی کے کو ساتھ لیکر اپنے رشتہ کے جھیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں ، جو عبرانی زبان جانے تھے اور چھیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں ، جو عبرانی زبان جانے تھے اور تو رہی کریم علی نود ہوئی کا دا قد بیان کو تھی کریم کی کریم کی کریم کا ہر تھے ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر نبی کریم کی کا دا قد بیان کو تھی ہوئی گئی کے آئے ، بات کرنے کا دا قد بیان کا دوقہ بیان کو تھی کریم کا کو تھی بیان کے دورقہ بی نوفل کے سامنے جرئیل کے آئے ، بات کرنے کا دا قد بیان کی درخواست کرنے کا دا قد بیان کو تھی کی کریم کی کھی کے کہا کہ کے دورقہ بی نوفل کے سامنے جرئیل کے آئے ، بات کرنے کا دا قد بیان کو تھی کھی کے کہانے کے کہانے کی کا دا تھی بیان کے تھی کرنے کا دا تھی بیان کے کہانے کی کو کو کا دورقہ بیان کو کھی کی کرنے کا دا تھی بیان کے کہانے کی کرنے کا دا تھی بیان کی کرنے کا دا تھی بیان کی کھی کی کرنے کا دا تھی بیان کی کرنے کا درخواست کے کہانے کو کی کو کو کی کرنے کا دا تھی بیان کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانے کو کھی کو کھی کرنے کا داکھ کیان کو کھی کرنے کی کو کھی کو کھی کو کھی کرنے کو کھی کے کہانے کو کھی کو کھی کے کہانے کی کو کھی کرنے کا داختے کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانے کو کھی کو کھی کے کہانے کی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کہائے کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی

فر مایا، ورقہ حجے بول اٹھے بہی وہ ناموس ہے جو حضرت موی ملیہ السلام پراترا
تھا،کاش میں جوان ہوتا،کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب تو م آپ کو نکال
وے گی، رسول اللہ علیہ نے پوچھا، کیا قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ بولے
ہاں! اس دنیا میں جس کسی نے الی تعلیم پیش کی، اس سے شروع میں عداوت ہی
ہوتی رہی،کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی نمایاں خدمت کروں ۔ لے
ہوتی رہی،کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی نمایاں خدمت کروں ۔ لے
ایک دن روح الاً مین نبی کریم علیہ کے کودامن کوہ میں لائے نبی کریم
علیہ کے سامنے خود وضو کیا اور آنخضرت علیہ نے بھی وضو کیا پھر دونوں نے مل
کرنماز پڑھی روح الاً مین نے نماز پڑھائی سے

# اسلام كى تبليغ ودعوت

نبی کریم علی تربیخ شروع کردی خدیج (بیوی) علی (بھائی عمر آٹھ سال) ابو بکر (دوست) زید بن حارث (مولی) پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے، ان اشخاص کا ایمان لانا جو آنخضرت علیہ کی جالیس سالہ ذرا ذرای حرکات و سکنات سے واقف تھ، نبی کریم علیہ کی اعلی صدافت اور راست بازی کی روشن دلیل ہے، بلال، عمر و بن عبسہ، خالد بن سعد بن عاص بھی چندروز کے بعد ہی مسلمان ہو گئے، ابو بکر شروے مالدار تھ، تجارت کرتے تھے، مکہ میں ان کی

ا پوراواقعہ بخاری کے باب بدءالوجی اور صحیح مسلم کے کتاب الایمان باب بدءالوجی میں مقصل مذکور ہے، اسکی بھی صراحت ہے کہ اس وقت آپ علی ہے کہ سراحت ہے کہ اس وقت آپ علی ہے۔ اسکی بھی صراحت ہے کہ اس وقت آپ علی ہے۔ یہ الانساب للبلا ذری ا۔ ۱۱۱،

دکان برازی کی تھی، لوگوں سے ان کا بہت میل ملا پ تھا، ان کی تبلیغ سے عثان غی می زیر جمبد الرحمان بن عوف ملکی مسعد بن ابی وقاص شسلمان ہوئے پھر ابو عبید و عامر بن عبد الله بن الجر الحراح، (جن کا لقب بعد میں امین الا منہ ہوا) عبد الاسد بن بلال، عثان بن مظعون، عامر بن فہیر ہاز دی، ابو حذیقہ بن عتبہ سائب بن عثان بن مظعون اور ارقم مسلمان ہوئے، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیج کے بیا عباس کی بیوی ام الفضل اساء بنت عمیس ما اساء بنت ابو بر المورق الم مظمد خوا ہر عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ ل

ان دنوں مسلمان بہاڑی گھاٹی میں جا کرنماز پڑھاکرتے تھے، ایک دفعہ آپ علیف حضرت علی کے ساتھ کی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آپ علیف کے بچا ابوطالب آنگان کواس جدید طریقہ عبادت پر تجب ہوا کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے، نماز کے بعد بوچھا یہ کون دین ہے آپ علیف نے نرمایا کہ ہمارے دادا ابراہیم کا بہی دین تھا، ابوطالب نے کہا میں اس کوافقیار تو نہیں کرسکنالیکن تم کواجازت ہے اور کوئی شخص تبہا را مزائم نہ ہو سکے گائے تین برس تک آنخضرت علیف نے نہایت راز داری کے ساتھ فرضِ تین برس تک آنخضرت علیف نے نہایت راز داری کے ساتھ فرضِ تین برس تک آنخضرت علیف نے نہایت راز داری کے ساتھ فرضِ تین برس تک آنخضرت علیف نے نہایت راز داری کے ساتھ فرضِ تین ایک آبان ہو نیا ہو نیا ہے۔ صاف صاف کہ دوئے ' اور نیز یہ تھم آیا ، ھونا اس نے برسالت بلند ہو چکا تھا صاف کہ دوئے' اور نیز یہ تھم آیا و مین نے برای ناری شنری کرہ وہوں ہے۔ ساتھ میں ان شیری کرہ وہوں ہے۔ ساتھ میں شرف تقدم کاذکر موجود ہے۔

ایک روزآپ علی نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو،

یہ درحقیقت تبلیخ اسلام کا بہلا موقع تھا، تمام خاندانِ عبد المطلب مرعو کیا
گیا جزہ،ابوطالب،عباس سب شریک تھے،آخضرت علی نے کھانے کے
بعد کھڑے ہوکر فرمایا کہ میں وہ چیزلیکرآیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی فیل ہے،
اس بارگراں کے اٹھانے میں کون میراساتھ دے گا،تمام مجلس میں سمّا ٹا تھا دفعۃ حضرت علی نے اٹھ کر کہا 'دگو مجھ کوآشوب چشم ہے، گومیری ٹائلیں پہلی ہیں اور گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا'' قریش کیلئے بیا کہ جیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص (جن میں آیک تیرہ سال کا نوجوان ہے) دنیا کی قسمت کا فیصلہ کررہے ہیں، حاضرین کو بے ساختہ بنی آگئی،لیکن آگے چل کر فیصلہ کررہے ہیں، حاضرین کو بے ساختہ بنی آگئی،لیکن آگے چل کر فیصلہ کررہے ہیں، حاضرین کو بے ساختہ بنی آگئی،لیکن آگے چل کر فیصلہ کر ہے ہیں، حاضرین کو بے ساختہ بنی آگئی،لیکن آگے چل کر فرمانہ نے بتا دیا کہ بدلفظ بدلفظ بی تھا۔ یہ

ایک روز نبی کریم علی نے کوہ صفایر چڑھ کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا، جب سب جمع ہو گئے تو نبی کریم علی کے نے فرمایا ''تم مجھے بتاؤ کہتم مجھے سپا جمع ہو گئے تو نبی کریم علی کے ایک آواز سے کہا کہ 'نہم نے کوئی بات سپا سجھتے ہویا جموٹا جانتے ہو؟''سب نے ایک آواز سے کہا کہ 'نہم نے کوئی بات

بے سیرت النبی ا۔ ۲۱۰

سے سیرت النبی ا۔ ۲۱۰ ، تاریخ طبری تغییر طبری اور علامہ بنگ نے بیوضاحت بھی کردی ہے کہ بیدوایت ضعف سے خالی بیس ، امام احمد نے مسند میں ، ابن کثیر نے تغییر میں ، ابن سعد نے طبقات میں اور دوسرے اصحاب سیر نے بھی اس روایت کوذکر کیا ہے ، لیکن اس کی کوئی سندضعف سے خالی ہیں ۔

فلط یا بیہودہ آپ کے منہ سے نہیں ئی ،ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق اورا بین ہیں۔ 'نی کریم عظیمانی نے فرمایا: دیکھو میں پہاڑی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے بنچ ہو، میں پہاڑ کے اِدھر بھی دیکھ رہا ہوں اوراُ دھر بھی نظر کر رہا ہوں ،اگر میں کہوں کہ رہزاد ن کا ایک مسلح گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو کمہ پر جملہ آ ور ہوگا کیا تم اس کا یقین کر لوگے ؟ لوگوں نے کہا بیشک! کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے مراست باز آ دی کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ،خصوصاً جبکہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم آگیا ہے نے فرمایا: بیسب پچھ بجھانے کے لئے ایک مثال تھی ،اب یقین کر لوکہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے دیا کہ دیا جہاری نظر ہے، اس دل نشیں وعظ سے مطلب نبی کریم علی کہ ایسا کہ دیا کہ دیا جہار ہیں دکھ سے کہ کہ بڑاروں اشخاص نہیں دیکھ سکتا ہے کے لئے ایک مثال چیش کریں کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے کے لئے ایک مثال چیش کریں کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے کے لئے ایک مثال چیش کریں کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے کہ ہزاروں اشخاص نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور جب اس دیکھ سکتا ہے کے لئے ایک مثال چیس دیکھ سکتا ہے۔ ایک خبی ہزاروں اشخاص نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو ایک خوت کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ بنے ہے لئے ایک مثال چیس دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو ایکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو ایک خوت کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کی مثال کے لئے ایک مثال کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کھ کے لئے ایک مثال کی میں دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو ایکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو دیکھ سکتا ہے لئے ایک مثال کو دیکھ سکتا ہے اور میں دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو دیکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکھ کو دیکھ کے دیکھ کو دیکھ کی سکتا ہے کہ کہ بڑاروں اشخاص مثال کے دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کی کو دیکھ کی کھ کے دیکھ کی کھ کے دیکھ کی کو دیکھ کی کھ کے دیکھ کی دو دیکھ کی کھ کے دیکھ کی کھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھ کو دیکھ کی کھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھ کے دیکھ ک

# توحيد كى بازگشت اورمشركين كى ايذ ارسانى

ل بدروایت اجمال کے ساتھ محیحین میں موجودہے۔

خدیجہ کے صاحبزادے تھے )گھر میں تھے ،ان کوخبر ہوئی دوڑے آئے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے صاحبزادے علیہ کو بچانا چاہالیکن ہر طرف سے ان پر تکواریں پڑیں اور وہ شہید ہوگئے،اسلام کی راہ میں یہ پہلاخون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ ا

اب نی کریم علی نے سب کوعا م طور پر سمجھانا شروع کیا، ہرایک ملے میں، ہر ایک گلی کو چے میں جا جا کر لوگوں کو تو حید کی خوبی بتاتے، بتوں، پھروں، درختوں کی پوجا سے رو کتے، آپ لوگوں کو تلقین فرماتے کہ خدا کی بتات کو نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھیں، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے، بردے سب کے سب خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، دعا کا قبول کرنا، بیار کو صحت و تندر سی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی اور تھم کے بغیر کوئی بھی کیے ہوئی ہیں کرستا، فرشتے اور نی بھی اس کے تھم کے خلاف کی خینیں کرتے، عرب میں عُکا ظ ، عمینہ اور ذی الحج آز کے میلے بہت مشہور تھے، دور دور دور دور کوگ وہاں آیا کرتے تھے، نی کریم علی ہے۔ ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کواسلام کی اور تو حید کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ی

ل الاصابه لا بن حجر ، ذكر حارث بن الي باله-

ع امام ترندی نے سنن میں، امام حاکم نے متدرک میں، امام احد نے مند میں اور اصحاب سیر نے اپنی کتابوں میں اسکا تذکرہ کیا ہے، امام ترندی اور امام ذہبی نے حدیث کی تھیج کی ہے۔

ابوطالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیالیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، لین آئخضرت علیہ اوائے فرض سے بازندآ سکتے تھے،اس لئے بیسفارت دوبارہ ابوطالب کے پاس آئی، اس میں تمام روسائے قریش یعنی عتبہ بن رہیعہ، شیبہ ابوسفیان، عاص بن وائل وغیرہ شریک ابوسفیان، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے،ان لوگول نے ابوطالب سے کہا کہ تھارا بھیںجامارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے، ان لوگول نے ابوطالب سے کہا کہ تھارا بھیںجامارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے، ہمارے آباء واجداد کو گمراہ کہتا اور ہم کو احمق تھم ہراتا ہے، اس لئے یا تو تم پچ سے ہٹ جا ویا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے، ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہوگئ ہے، قریش اب مخل نہیں کر سکتے ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہوگئ ہے، قریش اب مخل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ، آنخضرت علیہ سے مختفر لفظوں میں کہا اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ، آنخضرت علیہ اسکوں ۔''

رسول الله علی کے ظاہری پشت پناہ جو کچھ تھے ابوطائب تھے،
آخضرت علی کے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغرش ہے،
آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ خدا کی شم! اگریہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آوں دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آوں گا، خدایا تو اس کام کو پوراکرے گایا میں خوداس پر نثار ہوجاؤں گا، آپ کی پُراُرُ آواذ نے ابوطالب کو سخت متاکثر کیا، رسول الله علی ہے کہا ''جاکوئی شخص تیرابال برکانہیں کرسکتا۔'' یا

ل السيرة النوب للذبي ٨٤،٨٦، متدرك عاكم ١٤٥٥

آنخضرت علی برستور دعوت اسلام میں مصروف رہے ، قریش اگر چہ آنخضرت علی کے آئی کا ارادہ نہ کرسکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کا نے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پرنجاست ڈال دیتے تھے، راہ میں کا نے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پرنجاست ڈال دیتے تھے، بدزبانیاں کرتے تھے۔ لے

عبداللہ بن عمرو بن العاص کا چشم دید بیان ہے کہ ایک روز نبی کریم علیہ فائد کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ،عقبہ بن ابی معیط آیا،اس نے ابنی چا درکو حضور لیپ دیکر رسی جیسا بنایا اور جب نبی کریم علیہ بحدہ میں گئے تو چا درکو حضور علیہ کی گردن میں ڈال دیا اور جی پڑچ دیے شروع کئے، گردن میں دال دیا اور جی پڑچ دیے شروع کئے، گردن میں اس جہ حضور اسی اطمینانِ قلب سے بحدہ میں پڑے ہوئے تھے، استے میں حضرت ابو بکر صدیق نے دھکے دیکر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے بیآ بیت پڑھ کرسنائی:

﴿ اَتَ قُدُ لُونَ وَ ہُلا اَن یُقُولَ وَ بِنَی اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَ کُمْ بِالْبَیْنَاتِ ﴾ '' کیا تم ایک بزرگ آدی کو مارتے ہواور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے۔ ' چند شریر ابو بکر صدیق سے لیٹ ہے اور تمہارے پاس روش دو اکا کیکر آیا ہے۔' چند شریر ابو بکر صدیق سے لیٹ گئے اور ان کو بہت زدو کو کیا۔ بہ

ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے، قریش بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے، ابوجہل بولا کہ آج شہر میں فلاں

لے سیرت النبی ا۔۲۲۱

ع صحح النخاري باب بنيان الكعبة ،باب ذكر ماهي النبي عليه وأصحاب من قريش بمكة

جگہ اونٹ ذرئے ہوا ہے ،اوجھڑی پڑی ہوئی ہے،کوئی جائے اٹھا لائے اور اس (نبی کریم علیقیہ) کے اوپر دھر دے، شقی عقبہ اٹھا،نجاست بھری اوجھڑی اٹھا لایا، جب نبی کریم علیقہ سجدہ میں گئے تو پشتِ مبارک پر رکھ دی، آنخضرت طابقہ تو ربّ العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر بھی نہ ہوئی ، کفار ہنسی کے علیقہ تو ربّ العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر بھی نہ ہوئی ، کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے، ابنِ مسعود صحابی مارے لوٹے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے، ابنِ مسعود صحابی معربی موجود تھے، کا فرول کا بچوم دیکھ کر ان کا حوصلہ نہ پڑا، مگر معصوم سیّدہ فاطمہ نہ ہرا آ گئیں، انھول نے باپ کی پشت سے اوجھڑی کو پرے پھینک دیا اور ان منگ دلول کو تخت ست بھی کہا۔ ا

ل صحح البخاري بأب بنيان الكعبه، باب ذكر مالقي النبي عليه وأصحابه من قريش بمكة

نہیں، ایک بولا ہم بتایا کریں گے کہ ہ جادوگر ہے، ولید نے کہا جس طہارت و لطافت و نفاست سے محمد (علیقہ ) رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے، جادوگروں کی منحوں صورتیں اور نجس عادتیں الگ ہی ہوتی ہیں، اب سب نے عاجز ہوکر کہا چیا تم ہی بتاؤ کہ پھر کیا کیا جائے ؟ ولید نے کہا چی تو یہ ہے کہ محمد (علیقہ ) کے کلام میں عجیب شیر بنی ہے، اس کی گفتگوئو رس حلاوت ہے، کہنے کوتو ہیں کہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہروزن میں جدائی ہوجاتی ہے، اس کے اس سے پر ہیز کرنا چا ہے، تمام لوگوں نے ولید کی اس تجویز کو پہند کیا، اب ان کا معمول تھا کہ مکہ کے راستوں پر بیٹے جاتے اور آنے جانے والوں کورسول اللہ علیقہ کے پاس جانے سے ڈراتے ہے۔

عنبه كالمنخضرت عليسة سيم كالمه

جب مکہ کے کا فروں نے دیکھا کہ مجمہ علیات کی طرح دعوت و تبلیغ ترک نہیں فرماتے ، تو انھوں نے کہا کہ آؤ پہلے مجمہ علیات کولا کی دیں ، پھر دھمکی دیں ، کسی طرح تو مان ہی جائیں گے ، مکہ کے ایک مشہور سر دار عتبہ نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں اور تصفیہ کر کے آتا ہوں ، وہ رسول اللہ علیات کے پاس آیا اور یوں تقریر کی :

''میرے بھینچے محمہ ! اگرتم اس کاروائی سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہوتو ہم خود ہی تیرے پاس اتنی دولت جمع کردیتے ہیں کہتو مالا مال

ا السيرة النوبي للذبي ص٩٠،٨٩

ہو جائے ، اگرتم عزت کے بھو کے ہوتو اچھا ہم سب تم کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں ،اگر حکومت کی خواہش ہےتو ہم تم کو بادشاہ عرب بنا دیتے ہیں ، جو چاہوسو کرنے کو حاضر ہیں ، مگرتم اپنا پہطریق چھوڑ دو ،اورا گرتمھا رے د ماغ میں پچھ خلل آگیا ہے تو بتا دو کہ ہم تمھا راعلاج کرائیں۔'

نی کریم علی نے فربایا ''تم نے جو پچھ میری بابت کہاوہ ذرا بھی شیخ نہیں، مجھے مال، عزت، دولت، حکومت پچھ در کارتہیں اور میرے دماغ میں خلل بھی نہیں، میری حقیقت تم کو قرآن کے اس کلام سے معلوم ہوگی، پھرآپ علی فیلے نے بیآیات تلاوت فرمائیں:

#### ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ حْمَ، تَنُزِيُلٌ مِّنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابٌ فُصِلَتُ آ يَاتُهُ قُرُآناً عَرَبِيّاً لِلْقَوْمِ يَعُلَمُونَ ، بَشِيْراً وَّنَذِيْراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمُ لا يَسْمَعُونَ ، وَقَا لُوا قُلُوبُ خَافِي أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدُعُونَآ إلَيْهِ .....الخ ﴾ (مُ بَده، آيت ا- ٥)

"بیفرمان خدا کے حضور ہے آیا ہے، وہ برئی رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے ۔ یہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لئے ، اس میں سب باتیں کھلی کھلی درج ہیں، جولوگ خدا کا حکم مانتے ہیں، ان کے واسطے اس فرمان میں بثارت ہے، اور جوا نکار کرتے

میں ان کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے ، تاہم بہت سے لوگول نے اس فرمان سے منھ موڑ لیا ہے ،وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اسکا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں اور ہمارے کان اس سے شنوانہیں اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا یردہ یرا ہے ، تم اپنی (تدبیر )کرو ہم اپنی (تدبیر) کررہے ہیں۔اے نبی ان لوگوں سے کہددیجے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں ، مگر مجھ پر وحی آتی ہے ، اور خدا کے فرشتے نے بیہ بتا دیا ہے کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے،اس کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس سے گنا ہوں کی معافی مانگنا لازم ہے ،ان لوگوں پر افسوس ہے جوشرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں ویتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیکن جوخدا پرایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ان کے لئے آخرت میں بردادرجہ ہے۔''

کلام پاک کے سننے سے عتبہ پر ایک محویت کا عالم طاری ہوگیا ،وہ ہاتھوں سے سہاراد ہے ،گردن پشت پرڈالے سنتار ہااور بالآخر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا،قریش کے سرداروں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو عتبہ کاوہ چہرہ نہیں ہے ،جو یہاں سے جاتے وقت تھا، انھوں نے پوچھا کیا دیکھا، کیا کہا ،کیا سنا ؟ عتبہ بولا،قریش! میں ایسا کلام من کے آیا جونہ کہانت ہے ،

نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔تم میرا کہا مانو تو میری رائے پر چلو، محمد (علیقیہ) کو اپنے حال پر چھوڑ دو، لوگوں نے یہ رائے سن کر کہا ، لوعتبہ پر بھی محمد (علیقیہ) کی زبان کا جادو چل گیا۔ ل

# سردارانِ قریش کی انخضرت علیقی سے بات چیت

اس ناکامی کے بعد قریش نے مشورہ کیا کہ محمد علی ہے۔ وقوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہئے ،اس مشورہ کے بعد انھوں نے نبی کریم علی کے پاس کہلا بھیجا کہ سر دارانِ قوم آپ سے بچھ بات چیت کرنا چاہئے ہیں اور کعبہ کے اندر جمع ہیں ، نبی کریم علی خوشی دہاں گئے ، کیونکہ حضور علی کے ایمان ہیں ، نبی کریم علی خوشی دہاں گئے ، کیونکہ حضور علی کو ان کے ایمان کے آنے کی بری آرزوتھی ، جب آنخضرت علی وہاں جا بیٹھے تو انھوں نے گفتگو کا آغازاس طرح کیا :

''اے گھ'اہم نے تھے یہاں بات کرنے کے لئے بلایا ہے، بخدا ہم نہیں جانے کہ کوئی شخص اپنی قوم پراتی مشکلات لایا ہو، جس قدرتونے اپنی قوم پرڈال رکھی ہے، کوئی خرابی الین نہیں جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آچکی ہو، ابتم بیہ بتا و کہا گرتم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہوتو ہم تم مصارے لئے مال جمع کر دیں ، اتنا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا روپیہ نہ نکلے اور اگر شرف وعزت کے خواستدگار ہوتو ہم تم ہمیں اپنا سردار بنائیں اور اگر شم سلطنت کے طالب ہوتو تم ہمیں اپنا بادشاہ مقرر کر لیس اور

ل السيرة الحلبيد المراهم معنف ابن الى شيبه المروم، السيرة العبولية للذبي ص او ٩٢٠

اگرتم سجھتے ہوکہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آگیا ہے تو ہم ٹونے ٹوکلوں کیلئے مال صرف کردیں تا کہتم تندرست ہوجاؤ، یاقوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ۔''
رسول اللہ علیہ خوام نے فرمایا:

''تم نے جو پچھ بھی کہا، میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں، جو
تعلیم لیکر میں آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لئے ہے، نہ جلب شرف یا
حصول سلطنت کے واسطے ہے، بات بیہ ہے کہ خداوند نے مجھے تمہاری
طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے اپنا بشیر ونذیر
بنایا ہے، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہو نچاد یے ہیں اور تمہیں
بخو بی سمجھا دیا ہے، اگرتم میری تعلیمات کو قبول کرو گے تو وہ تمہارے لئے
دنیاو آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر ددکرو گے تب میں اللہ کے تکم کا انتظار
کروں گا، وہ میرے لئے اور تمہارے لئے کیا تھم بھیجتا ہے۔'
کروں گا، وہ میرے لئے اور تمہارے لئے کیا تھم بھیجتا ہے۔'
قریش نے کہا:

"اچھا محمہ! اگرتم ہماری باتوں کوئیں مانے تو ایک بات سنوہتم کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر تخق ونگی سے دن کاٹ رہے ہیں، پانی ہمارے پال سب سے کہ ہم کس قدر گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے، ابتم فداسے بیسوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تا کہ ہمارے شہر کا میدان کھل جائے ، نیز ہمارے لئے ایسی نہریں جاری ہمارے شہر کا میدان کھل جائے ، نیز ہمارے لئے ایسی نہریں جاری

کردے جیسی شام وعراق میں جاری ہیں ، نیز ہمارے باپ ، دادوں کو زندہ کردے ، ان زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، کیونکہ وہ ہماراسر دارتھا اور سے بولا کرتا تھا ہم اس سے تیری بابت بھی پوچھ لیں گے، اگر اس نے تیری باتوں کو سے مان لیا اور تو نے ہمار سوالوں کو بھی پورا کردیا، تب ہم بھی تجھے سچا جان لیں گے اور مان لیں گے کہ ہاں خدا کے یہاں تیرا بھی کوئی درجہ ہے اور اس نے فی الحقیقت تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جسیا کرتو کہ در ہا ہے۔''

رسول الله علي في فرمايا:

'' میں ان کاموں کے لئے رسول بنا کرنہیں بھیجا گیا ، میں تو اس تعلیم کے لئے رسول بنا کرنہیں بھیجا گیا ، میں تو اس تعلیم کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں نے خدا کے پیغامات متہمیں سنا دیئے ہیں ،اگرتم اس کو قبول کر لوگے تو بیتمھاری دنیا وآخرت کے لئے سر مایہ ہے اوراگر درکرو گے تو میں خدا کے تھم کا انتظار کروں گا ، جو کیچھا سے میر ااور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا۔''

قریش نے کہا:

''اچھا اگرتم ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے ہی لئے خدا سے سوال کرو، یہ کہ وہ ایک فرشتے کوتمہارے ساتھ مقرر کردے، جویہ کہتارہے کہ یہ خص سچاہے اور ہم کوتمہاری مخالفت سے منع بھی کردے، ہاں تم اپنے لئے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائیں، بڑے بڑے کل بن جائیں ،خزانہ سونا چاندی جمع ہو جائے ،جس کی تہ ہیں ضرورت بھی ہے ، اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے اورا پی معاش تلاش کیا کرتے ہو، اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے اورا پی معاش تلاش کیا کرتے ہو، ابیا ہو جانے کے بعد ہی ہم تمہاری فضیلت اور شرف کی بہجان حاصل کر سکیں گے۔'

رسول الله على المايا:

" میں ایسانہ کرونگا اور نہ خدا ہے کبھی ایسا سوال کروں گا اور ان باتوں کے لئے میں مبعوث بھی نہیں ہوا ، مجھے تو اللہ نے بشیر ونذیر بنایا ہے، تم مان لوتو تمہارے لئے ذخیر ہ دارین ہے درنہ میں صبر کروں گا اور خدا کے فیصلہ کا منتظر رہوں گا۔"

قریش نے کہا:

"اچھاتم آسان کا کلڑا تو ژکر ہم پرگرادو، کیونکہ تمہارا زعم بیہ کہ اگر خدا جا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، پس جب تک تم ایسانہ کروگے ہم ایمان نہیں لانے کے۔"

رسول الله عليه عليه

"بيخداكا ختيار ميں ہوه اگر چاہے تو ايسا كرے۔" قريش نے كہا:

"محمہ! یونتاؤ کہ تیرے خدانے تجھے پہلے سے بین نہ بتایا کہ ہم تجھے بلائیں گے ،ایسے ایسے سوال کریں گے ،یہ بیہ چیزیں طلب کریں گے، ہماری باتوں کا یہ جواب ہے اور خدا کا منشاء ایسا ایسا کرنے کا ہے؟ چونکہ تیرے خدانے ایسانہیں کیا، اس لئے ہم سجھتے ہیں کہ جو پچھہم نے سناہے وہ سجھے ہیں کہ جو پچھہم نے سناہے وہ سجھے ہے کہ بمامہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام رحمن ہے، وہی بچھ کو ایسی با تیں سکھا تا ہے، ہم تو رحمن پر بھی نہیں ایمان لانے کے، دیکھو آج ہم نے ایپ سارے عذر سنادی ہیں، اب ہم بچھ سے قسمیہ یہ بھی کے دیتے ہیں کہ ہم بچھے اس تعلیم کی اشاعت بھی نہ کرنے دیں گے، حتی کہ ہم مرجا کیں یا تو مرجائے۔'

یہاں تک بات چیت ہوئی کہ ایک ان میں سے بولا: "ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جوخدا کی بیٹیاں ہیں۔ "دوسرابولا: "ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدااور فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جا کیں۔"

نبی کریم علی آخری بات من کراٹھ کھڑے ہوئے، نبی کریم علی کے ساتھ کے اس کراٹھ کھڑے ہوئے، نبی کریم علی کے ساتھ عبداللّذین اُبوائی بن مغیرہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، یہ آپ علی کا پھو پھی زاد بھائی (عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا) تھا، اس نے کہا:

" محمد المحمول المحمو

بھی ایمان نہیں لانے کا، اگر چتم میرے سامنے آسان کوزینہ لگا کر او پر کو چڑھ جا کا در میرے سامنے اس واور تہارے ساتھ چار کو چڑھ جا کا اور وہ تہاری شہادت بھی دیں، میں تو تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ ا

نی علی است کیا کرتے اور فرمایا کر سے اور فرمایا کر سے اور فرمایا کر سے اور فرمایا کر سے کے موجود ہے، جن اور فرمایا کر سے کہ میری تعلیم ہی میں سب کچھتمہارے لئے موجود ہے، جن دانشمندوں نے ایمان قبول کیا اور تعلیم نبوی پر کار بند ہوئے ، انھیں اس سے بھی زیادہ معارف وفوا کہ حاصل ہو گئے جس کا کفار نے سوال کیا تھا۔

# قریش کے ہاتھون مسلمانون برمظالم

قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ سے بس نہیں چاتا تو انھوں نے ان غریبوں پر اپنا غصہ اتار نا شروع کیا ، جنھوں نے اسلام قبول کیا تھا ، جب شکیک دو پہر ہوجاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے ، عرب کی تیز دھوپ ریٹیلی زمین کو دو پہر کے وقت جاتا تو ابنادیت ہے ، وہ ان غریبوں کو اسی تو بے پر لواتے ، چھاتی پر بھاری پھرر کے دفت جاتا تو ابنادیت ہے ، وہ ان غریبوں کو اسی تو بے پر لواتے ، چھاتی پر بھاری پھرر کے دیے کہ کروٹ نہ بد لنے پائیس ، بدن پر گرم بالو بچھاتے ، لو ہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے ، پانی میں ڈ بکیاں دیتے۔

یه مصبتیں اگر چه تمام بیکسول پر عام تھیں لیکن ان میں جن لوگول پر قریش زیادہ مہر بان میں جن لوگول پر قریش زیادہ مہر بان میے،ان کے نام بیہ ہیں۔ سے اللہ قریش زیادہ مہر بان میں اس کے نام بیہ ہیں۔ سے اللہ قریش نمانگا۔ ۲۳۱،۲۲۸

حضرت خبّاب بن الأرت جميم ك قبيله سے سے، جابليت ميں غلام بنا كرفروخت كردئے گئے اور أمّ أنمار نے خريدليا تھا، أس زمانه ميں اسلام لائے جب آخضرت علي حضرت اُزقم کے گھر ميں مقيم سے اور صرف جيسات شخص اسلام لائے جب آخضرت عقي حضرت اُزقم کے گھر ميں مقيم تھا ورصرف جيسات شخص اسلام لائے سے ،قريش نے ان كوطرح طرح كى تكيفيں ديں، ايک دن كو كلے جلاكرز مين پر بچھائے، أس پر چت لٹايا، ايک شخص چھاتى پر پاؤں ركھ رہا كہ كروٹ نہ بدلنے پائيں، يہاں تک كہ كو كلے پيٹھ كے نيچ پڑے برکھے رہا كہ كروٹ نہ بدلنے پائيں، يہاں تک كہ كو كلے پيٹھ كے اپنچ پڑے مواقعہ حضرت عرائے كے اور اُن كی طرح مورت عرائے بيان كيا تو پيٹھ كھول كرد كھائى كہ برص كے داغ كی طرح بالكل سيد تقی

حضرت خباب جا بلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے، اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمدان کی بقایاتھی، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد (علیہ ) کا انکار نہ کروگے، ایک کوڑی نہ ملے گی، یہ کہتے کہ بیں! تم مُر مُر کر زندہ ہوجاؤ، تب بھی میمکن نہیں۔ یا

حضرت بلال ہیں جوموزن کے لقب سے مشہور ہیں، جبشی النسل اور اُمیہ بن خلف کے غلام تھے، جب ٹھیک دو بہر ہوجاتی تو امیدان کوجلتی بالو پرلٹا تا اور پھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کے جنبش نہ کرنے امیدان کوجلتی بالو پرلٹا تا اور پھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے

لِ الكامل لا بن الأثيرج ٢ يص ١٤

مع صبح البخاري كتاب الاجاره باب هل يُواجرالرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

یا تیں ،ان سے کہنا کہ اسلام سے باز آ ،ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کرمر جائے گا ، لیکن اس وقت بھی اُن کی زبان ہے''اُ تحسب " کالفظ نکلتا۔ جب سی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رہی یا ندھی اورلونڈ وں کے حوالہ کیا ،وہ ان کوشہر کے اِس سرے سے اُس سرے تک تھیٹتے پھرتے تھے ،کین اب بھی وہی رٹ تھی "أحَد أحَد ." ا

حضرت عمّالاً: يمن كرينے والے تنے، الكے والد' 'ياسر'' كمه میں آئے ،ابوحذیفہ مخز وی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمتیہ تھا شادی کر دی ،عمّار ً ای کے پیف سے پیدا ہوئے ،یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف تین شخص اسلام لا <u>سے سے</u> ، قریش اُن کوجلتی ہوئی زمین پرلٹاتے اوراس قدر مارتے كهب بوش بوجات،ان كوالداوروالده كساته يبى سلوك كياجا تاتها- ي حضرت سمية: حضرت عمارً كي والده تفيس،ان كوابوجهل نے اسلام

لانے کے جرم میں برجھی ماری اوروہ شہید ہو گئیں۔

حضرت ماسر فنظ حضرت عمار کے والد تھے، یہ بھی کا فروں کے ہاتھ سے اذبیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ س

حضرت صبيب أرومي: أتخضرت عليه في جب رعوت اسلام شروع کی توبیاور عمار میں یاس ایک ساتھ آنحضرت علی کے یاس آئے،آپ ل متدرك حاكم ١٨٣ مد المحدار ١٨٠٠ عرب ابن بشام ١٩١١ على ١٤٢٠ د علی نے اسلام کی ترغیب دی اور بیمسلمان ہو گئے، قریش ان کواس قدراذیت ویت کے دان کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انھوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال ومتاع چھوڑ جاؤ تو جاسکتے ہو، انھوں نے نہایت خوش سے منظور کیا، حضرت عمر جب نماز پڑھانے میں زخمی ہوئے تو اپنے ہجائے انھیں کوامامت دی تھی۔ ا

البوقگیہہ فی مفوان بن اُمیہ کے غلام سے ،حضرت بلال کے ساتھ اسلام لائے ،اُمیہ کو جب بیمعلوم ہواتو ان کے پاؤل میں رسی با ندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پرلٹائیں ،ایک ''گریلا' راہ میں جارہا تھا اُمیہ نے ان سے کہا: '' تیرا خدا یکی تو نہیں ہے؟''انھوں نے کہا: ''میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالی ہے۔''اس پرامیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ایک دفعہ ان کے سینے پرا تنابھاری ہو جھر کھ دیا کہ ان کی زبان نکل بڑی۔ ی

حضرت لُبَینہ : یہ بے جاری ایک کنیز تھیں ،حفرت عمر اس بیکس کو مارتے مارے تھک جاتے تو کہتے "میں تجھ پر رحم کی بناء پڑئیں، بلکداس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ "وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ' اگر تم اسلام ندلاؤ گے تو خدااس کا انتقام لیگا۔" سے

ا متدرک حام ، مناقب صبیب ۳-۳۹ بروس الکال ۲-۹۹، ا حضرت نیتر ہے: حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر اللہ کا کا کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر (اسلام سے پہلے) ان کو جی کھول کرستاتے ، ابوجہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آئی کھیں جاتی رہیں ۔ لے مارا کہ ان کی آئی کھیں جاتی رہیں ۔ لے

حضرت نَهد بيرٌ اور اُمْ عُنيسٌ: به دونوں بھی کنیزیں تھیں ،اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی تھیں۔ یے

حفرت الو بکرصدین کے فضائل کا میہ پہلاباب ہے کہ انھوں نے ان مظلوموں میں سے اکثر کی جان بچائی، حضرت بلال مامر بن نُہیر ہ اُبینہ ہ ا نِیْر ہ اُبہد میں اُم میس مسب کو بھاری بھاری داموں پرخر بداادر آزاد کر دیا۔ س یہ وہ لوگ ہیں جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذبیش پہونچا کیں ، ان سے کم درجہ پر وہ لوگ تھے ، جن کو ادر طرح طرح سے ستاتے تھے۔

حضرت عثمان : جو کبیر السن اور صاحب ِ جاہ و اعزاز تھے ، جب اسلام لائے ، تو دوسر ل نے نہیں بلکہ خودان کے جیانے رسی باندھ کر مارا۔ س

إوس الكال ١١- ١٩٠٠ م

سے متدرک حاکم ۳۲،۲۸۴،مصنف بن الی شیبه ۱۱-۱۰،حضرت بلال کے آزاد کرنے کا ذکر سی البخاری میں بھی موجود ہے۔

سم رحمة للعالمين، قاضى سليمان مصور يورى ا ٥٥٥

حضرت ابو ذرائ جوساتوی مسلمان ہیں ، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو قریش نے مارتے مارتے ان کولٹا دیا۔ اِ حضرت زُبیر بن العوَّ ام نُ ان کامسلمان ہونے میں پانچواں نمبر تھا، جب اسلام لائے تو ان کے پچاان کو چٹائی میں لیبٹ کر ان کی ناک میں دھونی دیتے تھے۔ یہ

حضرت عمر کے بچازاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کور سیوں سے باندھ دیا۔ سے

حضرت سعد بن الى وقاص فاتح ابران: اگر چرنهايت معرّز اور اپ قبيله ميں نهايت مقدر تھ ، تا ہم كفار كے ستم سے محفوظ نه تھ ، بواسداسلام كے جرم پران كو سخت سزائيں ديتے ،اس وقت تك حرم كعبه ميں كوئى شخص بلند آواز سے قر آن نہيں پڑھ سكتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعورٌ جب اسلام لائے تو انھوں نے كہا ہيں اس فرض كو ضرورا داكروں گا، لوگوں نے منع كياليكن وہ باز نه آئے ، جرم ميں گئے اور مقام ابراہيم ميں كے اور مقام ابراہيم ميں كے اور مقام ابراہيم ميں كے اور مقام ابراہيم شروع كى ، كفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان كے منھ پر طمانچ مار نے برھنی شروع كى ، كفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان كے منھ پر طمانچ مار نے شروع كى ، كفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان كے منھ پر طمانچ مار بے شروع كے ،اگر چران كو جہال تك پڑھنا تھا، پڑھ كر دم ليا، ليكن واپس گئے تو چرہ فروع كے ،اگر چران كو جہال تك پڑھنا تھا، پڑھ كر دم ليا، ليكن واپس گئے تو چرہ

ا صحیح ابنخاری،باب اسلام اُبی ذرِّ، سے سیرة النبیّ،علامشِلی نعمانی می بحواله ریاض العظرة سے صحیح ابنخاری کتاب الا کراہ،باب من اختار الصرب والقتل والہوان علی الکفر

پرزخم کےنشان لے کر گئے۔ لے

## حضرت ابوبكراك ساتھ كفار قريش كامعامله

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ اگر چہ مکہ کے ذی وجاہت اور آ برودارلوگوں میں تھے ،کیکن اسلام لانے کے بعد قریش کی ایذاؤں اوراہانوں ہے نے نہ سکے،ایک دن لوگوں نے ان کوگرا کریا وَں سے روندااور بہت ز دوکوب کیا، عتبہ بن رہیعہ نے ان کو دو ایسے جوتوں سے مارا جس میں جا بچا پیوند لگے کھوئے تھے،ان کے چہرہ یراتی ضرب آئی کہ سارے چہرے یرورم ہوگیا،اعضاء کا یتہیں چاتا تھا،ان کے قبیلہ کے لوگ ان کوایک کیڑے میں لیبیٹ کراٹھا لے گئے اورگھر پہو نجادیا،سب کویفین تھا کہ ابو بکڑ بیجنے والے نہیں ہیں،شام کو جب بولنے ، کی سکت ہوئی تو کہا کہ رسول اللہ علی خبریت سے ہیں؟ ان کے خاندان والول نے ان کو بردی ملامت کی کہ اب بھی ان کورسول اللہ علیہ کی فکر ہے، جب مجمع ہٹاتو پھر انھوں نے اپنی والدہ سے یو جھارسول اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟انھوں نے کہا کہ مجھے بالکل خرنہیں ہے،آپ نے کہا کہ ام جمیل سے یو چھر آؤ،ام جمیل آپ کود مکھنے آئیں، انھوں نے بیرحال دیکھ کر کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ پیسلوک کیا ہے وہ بڑے فاسق و کا فرییں ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان سے انقام لے گا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خبریت کہو، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ بخیریت ہیں، فرمایا کہاں ہیں، انھوں نے کہا کہ

لے سیرة ابن بشام ایس اسرالغایہ ۳۸۲۳ اسرالغایہ

ابن اُرقم کے گرمیں، آپ نے کہا کہ اُس ونت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب اُن اُرقم کے گھر میں، آپ نے کہا کہ اُس ونت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں آپ علی کے در کھے نہ لول، رات کو جب آمد ورفت موقوف ہوئی اور سنّا ٹا ہوگیا تو آپ کی والدہ اور ام جم آپ کو پکڑا کر حضور علیہ کے خدمت میں لائیں اور آپ زیارت وملا قات سے مشرف ہوئے۔ ل

مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت اور نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کی تقریر جب کفار نے مسلمانوں کو بیحد ستانا شروع کیا تو نبی علی نے سے اب

کرام رضی الله عنهم کواجازت دیدی که جو چاہے وہ اپنی جان وایمان کے بچاؤ کے لئے جش کو چلا حائے۔

اس اجازت کے بعد ایک جھوٹا سا قافلہ گیارہ مرد، چار عورتوں کا رات کی میں نکلا اور بندرگاہ ضعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کرجش کوروانہ ہوگیا۔ علی تاریخی میں نکلا اور بندرگاہ ضعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کرجش کوروانہ ہوگیا۔ علی اس مخضر قافلہ کے سردار حضرت عثان بن عقان تھے، سیدہ رقیہ (بنت النبی ) ان کے ساتھ جس نبی کریم علیہ السلام کے بعد النبی ) ان کے ساتھ جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔' سے بہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔' سے

ان کے پیچھے اور بھی مسلمان (۸۳رمرد، ۱۸رغورتیں) ملّہ سے نگلے اور حبش کو روانہ ہوئے ، اُن میں نبی علیہ کے چیرے بھائی جعفر طیار بھی تھے،

لے الاصلبۃ اس۲۲

ع فتح البارى لابن الجرى ١٨٩،١٨٨

سطبقات ابن معد اله

قریش نے سمندرتک انکا تعاقب کیا گریہ کشتیوں میں بیٹھ کرروانہ ہو چکے تھے۔ ا حبش کابادشاہ عیسائی تھا، مکہ کے کا فربھی اسکے پاس تخفے تحا کف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہیں ہمارے سپر د کیا جائے ، مسلمان دربار میں بلائے گئے ، تب نی علیقے کے چیرے بھائی جعفر طیار شنے دربار میں یہ تقریر کی:

"اے بادشاہ! ہم جہالت میں مبتلاتے، بنوں کو بوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مُر دار کھاتے تھے، بیہودہ بکا کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سحی مهمانداری کانشان نه تها، همسایه کی رعایت نه تهی ، کوئی قاعدہ وقانون نہ تھا، ایس حالت میں خدانے ہم میں سے ایک بزرگ کو ، مبعوث کیاجس کے حسب ونسب ،سیائی ، دیانت داری ،تقوی ، یا کیزگ سے ہم خوب واقف تھے،اس نے ہم کوتو حید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ جانیں ، اس نے ہم کو پھروں کی بوجا سے روکا،اس نے فرمایا کہ ہم سے بولا کریں،وعدہ بورا کیا کریں، گناہوں سے دورر ہیں، برائیوں سے بچیں،اس نے حکم دیا کہ ہم نمازیرها کریں، صدقه دیا کریں اور روز نے رکھا کریں، ہماری قوم ہم سےان باتوں بر گرمیفی ہے، قوم نے جہاں تک ہوسکا ہم کوستایا تا کہ ہم وحدهٔ لاشریک کی عبادت کرنا حجوز دیں اور لکڑی اور پھر کی مورتوں کی

لِ فَتَحَ الباري ٤١٨٩

پوجا کرنے لگ جائیں، ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائی
ہیں اور جب مجبور ہو گئے، تب تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔'
ہادشاہ نے بی تقریر سن کر کہا مجھے قر آن سناؤ! جعفر طیار "نے اسے سورہ
مریم سنائی، بادشاہ پر ایسی تا ثیر ہوئی کہ وہ رونے لگا اور اس نے کہا''محمد تو وہی
رسول ہیں جن کی خبر یہوع مین خے نے دی تھی۔''اللہ کاشکر ہے کہ مجھے اس رسول کا
زمانہ ملا، پھریادشاہ نے مکتہ کے کا فروں کو دریار سے نکلوادیا۔

دوسرے دن عمر و بن العاص نے پھر در بار میں رسائی عاصل کی اور نجاشی سے کہا حضور! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسی کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں، ان لوگوں کو تر در ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، نجاشی عیسائی ہے نا راض ہوجائے گا، حضرت جعفر نے کہا پھے ہو ہم کو سے بولنا چا ہے۔

غرض بدلوگ دربار میں حاضر ہوئے، نجاشی نے کہاتم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ''ہمارے پیغیر منابقہ نے بتایا کھیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغیر اور کلمۃ اللہ ہے' نجاشی نے زمین سے ایک تکا اٹھالیا اور کہا، واللہ جوتم نے کہا عیسیٰ اس تکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں، وطر نی جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نخنوں سے خرخرا ہے کی آواز آنے لگی، نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش خرخرا ہے کی آواز آنے لگی، نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش

ك فيربالكل ناكامياب آئے۔ إ

#### حضرت حمزه رضى الله عنه كا قبول إسلام

إبيرت ابن بشام إر ٣٣٦، ٣٣٦، منداحدار٥٠٠٠ مراسيرة المنوية للذهمي ١٠١، مندرك ما كم ١٣ ١٣٠، وكراملام حزة

## حضرت عمر رضى اللهءنه كافتبولِ اسلام

حضرت عمرضي الله عنه كاستائيسوال سال تفاكه آنخضرت عليليكم مبعوث ہوئے ،حضرت عمرؓ کے گھر انے میں زید کی وجہ سے تو حید کی آ واز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے ،سعید کا نکاح حضرت عمراً کی بہن فاطمہ سے ہواتھا،اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہوگئ تتحیں،اسی خاندان میں ایک اورمعزز شخص نغیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، کیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے، ان کے کا نول میں جب بیصدا بہو کچی تو سخت برہم ہوئے ، یہاں تک کہ قبیلہ میں جولوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے، لُکینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کرایا تھا، اس کو ہے تحاشہ مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا، لبینہ کے سوااور جس پر قابو چلتا تھا ز دوکوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، کین اسلام کا نشه اییا تھا کہ جس پر چڑھ جاتا تھا اتر تا نہ تھا ،ان تمام تختیوں پر ایک تتخص کوبھی وہ بددل نہ کر سکے، آخر مجبور ہو کر (نعوذ باللہ) خود بانی اسلام کے قبل کا ارادہ کیا، تکوار کمرے لگا کرسید ھے رسول اللہ کی طرف چلے، کارکنان قضانے کہا ع آمرآ ایارے که مامیخواسیتم

راہ میں اتفا قائعیم بن عبداللہ اللہ کئے، ان کے تیورد کھ کر پوچھا خیر ہے؟

بولے کہ محمد علی کے فیصلہ کرنے جاتا ہوں، انھوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبرلو،
خودتمہارے بہن بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہو نچے، وہ

قرآن پڑھرہی تھیں،ان کی آہٹ یا کر جیب ہوگئیں،اوراجز اچھیا لئے ،کیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی ، بہن سے یو جھا کہ یہ کیا آواز تھی ؟ بولیں کچھنیں، انھوں نے کہا میں سن چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو گئے ، یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بیانے کوآئیں تو ان کی بھی خبر لی یہاں تک كدان كاجسم لهولهان موكياليكن اسلام كى محبت اس سے بالا ترتھى بوليس كە "عمر جو بن آئے کرولیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا''ان الفاظ نے حضرت عمر ا ول بربھی خاص اثر کیا، بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کےجسم سےخون حاری تھا، بیدد مکھ کراور بھی رفت ہوئی، بہن سے کہا کہ جو کتاب برھی جارہی تھی ذرا مجھے دینا دیکھوں کے محمد (علیقہ) کیالائے ہیں، بہن نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کتاب کی ہے ادبی نہ کرو، انھوں نے جواب دیا کہ ڈرونہیں اوراییے معبودوں کی قتم کھائی کہ پڑھ کرضرور واپس کر دیں گے، انکی بیہ بات س کران کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شایدان کی ہدایت کاوفت آگیا ہے،انھوں نے کہاتم مشرک اور نایا ک ہواوراس کوصرف یاک آ دمی ہی جھوسکتا ہے عمر سکتے اور عنسل کر کے آئے ، بہن نے ان كوقر آن مجيد كاوراق ديئے ،عران اوراق لئے توسورة طله اسامنے هى ،اس كا ابتدائی حصه یره هااورکها که به کلام کس قدرعمه ه اورعز ت والا ہے،حضرت خباب جو چھے ہوئے تھے، یہ س کر یا ہرنکل آئے اوران سے کہا کہ اے عمر ! مجھے امید ہے کہ الله نے اینے نبی علی کی دعا قبول کی، میں نے کل ہی آپ علی کو یہ دعا كرتے ہوئے ساہے كە 'اے اللہ حكم بن ہشام (ابوجہل) ياعمر بن الخطاب كے

حضرت عمر کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نیادور پیدا ہوگیا،
اس وقت تک اگر چہ چالیس بچاس آ دمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہاور حضرت حمزہ سید الشہد اللہ نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا تا ہم مسلمان اپنے فرائش مذہبی علانے نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا، حضرت عمر شام کے اسلام کے ساتھ دفعۂ یہ حالت بدل گئی ، انھوں نے علانے اسلام ظاہر کیا،
کے اسلام کے ساتھ دفعۂ یہ حالت بدل گئی ، انھوں نے علانے اسلام ظاہر کیا،
کافروں نے اوّل اوّل بڑی شدت کی لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے

رہے، یہاں تک کہ سلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کرنما زادا کی۔ یہ حبش میں کم وہیش۸۳رمسلمان ہجرت کرکے گئے تھے، چندروز آرام سے گذر نے بیائے تھے کہ پیزمشہور ہوئی کہ کفارنے اسلام قبول کرلیا ہے ریس کر ا کثر صحابہ نے مکہ معظمہ کارخ کیالیکن شہر کے قریب پہو نیج تو معلوم ہوا کہ غلط خبر ہے اس کئے بعض لوگ واپس ملے گئے اور اکثر جھیے جھی کرمکہ میں آ گئے۔ ی حضرت عثان بن مظعون کی حبشہ سے دایسی اور مشرکین مکہ کی ایذ ارسانی اس غلط اطلاع برآنے والوں میں حضرت عثمان منطعون بھی تھے،وہ عرب کے قاعدے کے مطابق ولید بن مغیرہ کے جوار اور پناہ میں داخل ہوئے ، انھوں نے جب دیکھا کہ دوسرے مسلمان جن کوکسی قریثی سردار کی پناہ حاصل نہیں تھی، قریش کی زیاد تیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور وہ ولید کی پناہ کی وجہ سے آزادی اورامن وامان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تو ان کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا، انھوں نے کہا کہ میرے ساتھی قریش کی ہرطرح کی زیاد تیوں کا ہدف بے ہوئے ہیں اور میں ایک مشرک کی پناہ کی وجہ سے آزاد پھر رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کا ان کی مصیبت میں شریک نہیں ہوں ، یہ میری ایک بڑی دین کمزوری اور بے غیرتی ہے، وہ ولید کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کردی، میں آپ کا جوار آپ کووالیس کرتا ہوں ،اب آپ پرمیری کوئی ذمہ داری

> ا طبقات ابن سعد ۳- ۳۷۰ ع السيرة النوية للذهمي ص ۱۱۱۳

نہیں ہے، ولیدنے کہا کہ میرے عزیز! کیا میری قوم میں ہے کسی نے تم کو کچھ تکلیف پہونیائی؟ حضرت عثان نے کہا کنہیں لیکن اب مجھے اللہ کے جوار کے سوا کسی کا جوار گوارانہیں ، ولیدنے کہا کہ اچھا بیت اللہ کے پاس جا کراعلان کر دو کہتم اب میرے جوار میں نہیں ہو، اور اب میں بری الذمہ ہوں تا کہ مجھ برہمہاری حفاظت کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، چنانچہ دونوں بیت الله کی طرف گئے، ولیدنے کہا کہصاحبو!عثمان میراجوار مجھے واپس کرتے ہیں،حضرت عثمان نے کہا کہ میچھے ہے، میں نے ولید کو پوراو فا داراور شریف یا یا اور مجھےان کے جوار کی کوئی شکایت نہیں کیکن میرا جی حابتا ہے کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی حمایت میں نہ رہوں،حضرت عثان بن مظعون وہاں سے جلے تو قریش کی ایک مجلس گرم تھی، عرب کا ایک مشہور شاعر لبیداینا ایک قصیدہ سنا رہا تھا، اس کے ایک شعر کا پہلا مصرع تقارأً لا مُحلُّ شَدى مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلُ \_ "لِعنى الله كسوابر چيز ب حقیقت ہے'')حضرت عثمان نے کہا تیج ہے، لبید نے دوسرامصر عیر ها: (وَ مُحلُّ نَعِينه لا مُسحَسالَة زَائِلُ " اور برعيش ايك ندايك دن فنا بونے والا بين ) حضرت عثمان نے کہا کہ بیغلط ہے، جنت کاعیش فنا ہونے والانہیں، عرب کے سوا اورمعززمہمان اس کی تر دید کے عادی نہ تھے،لبید نے کہا کہا ہے سر داران قریش اس سے پہلے تو تمہاری مجلس میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں،اس طرح کے لوگ کب سے پیدا ہوگئے ہیں، (جو برملا تر دید کرتے ہیں) ایک شخص نے کہا کہ کچھ دنوں سے ہمارے بہال کم سمجھلوگوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئ ہے،جنہوں نے

ہمارے دین کوترک کردیا ہے، آپ کچھ خیال نہ سیجے، حضرت عثان ٹے اس پر کچھ کہااور بات بڑھی، ایک شفس نے ان کے منہ پر کیک ان نے ماراجس سے ان کی ایک آگھ جاتی رہی، ولید بیسب بیٹا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے عزیز! تم نے خواہ نخواہ اپنی آ نکھ کھوئی، اگرتم میری حمایت میں رہتے تو کیوں اس کی نوبت تم نے خواہ نخواہ اپنی آئے کہا کہ میری دوسری آ نکھ کوبھی اس آ نکھ پر رشک آ رہا ہے اور اس کوبھی اس کی تمتا ہے، ولیدنے کہا کہ اب بھی موقع ہے اگر چاہوتو میرے جوار میں آ جاؤ، حضرت عثمان نے صاف انکار کردیا۔ لے

## قریش کی جانب سے بنی ہاشم کامحاصرہ ومقاطعہ

قریش دیمجے سے کہاں روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائر ہ پھیٹنا جاتا ہے،

عر اور حمز ہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی ، سفراء ب
نیلِ مرام واپس آئے ، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لئے اب

یہ تد ہیر سوچی کہ آنخضرت علی ہے اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے بتاہ کر دیا
جائے، چنا نچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم
سے نہ قرابت کریگا، نہ ان کے ہاتھ خرید وفروخت کریگا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان

یہ پاس کھانے پینے کا سامان جانے دیگا، جب تک کہ وہ آنخضرت علی ہے

قبل کے لئے حوالہ نہ کردیں، یہ معاہدہ در کھبہ پر آویز ال کیا گیا۔ یہ
ابوطالب مجبور ہوکر تمام خاندانِ بی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں
ابوطالب مجبور ہوکر تمام خاندانِ بی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں

ع زادالمعاد ٣٠٥٢

ل سيرة ابن بشام الـ ٣٤٠

پناہ گریں ہوئے، تین سال تک بنوہا شم نے اس حصار میں زندگی ہرکی ، یہ ذما نہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، حدیثوں میں جوصحابہ کرام گی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کی بیتاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ ای زمانہ کا واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کابیان ہے کہ ایک رات کو سو کھا ہوا چڑ اہاتھ آگیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا پھر آگ پر بھونا اور پانی ملا کر کھایا، ابن سعد نے روایت کی ہے کہ نیچ جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آ واز آتی تھی، قریش من من کرخوش ہوتے تھے، کیک بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ یا بیک دن حکیم بن حضرت خدیج ہے۔ کھیے براہ میں ابوجہ آل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا، تقات حضرت خدیج ہے ، راہ میں ابوجہ آل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا، تقات حضرت خدیج ہے ، راہ میں ابوجہ آل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا، تقات سے ابوا بُحتر تی کہیں سے آگیا، وہ آگر چہ کا فرتھا، اس کور ہم آیا اور کہا کہ ایک شخص سے ابوا بُحتر تی کہیں سے آگیا، وہ آگر چہ کا فرتھا، اس کور ہم آیا اور کہا کہ ایک شخص

# عهدنامه كيتنينخ اورمقاطعه كاخاتمه

متصل تین برس تک آنخضرت علی اور تمام آل باشم نے یہ صیبتیں جھیلیں، بالآخر دشمنوں کو ہی رحم آیا اور خود انھیں کی طرف سے اس معاہدہ کے تو ٹیلیں، بالآخر دشمنوں کو ہی رحم آیا اور خود انھیں کی طرف سے اس معاہدہ کے تو ٹرنے کی تحریک نشر ہوئی، ہشام مخز ومی خاندان بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور ایخ قبیلے میں ممتازتھا، وہ چوری چھے بنو ہاشم کوغلہ وغیرہ بھیجتار ہتا تھا، ایک دن وہ

لے الروض الانف ا۔ ۲۲۰

ع سرة ابن بشام اله ۳۵، سرة ذهبي ، ص ۱۳۲

زئير كے ياس جوعبدالمطلب كنواسے تھے كيا اور كہا، كيوں زبيرتم كويہ پسند ہے كتم كها دّبيو، برقتم كالطف الحا وَاورتمهارے نانهال والوں كوايك دانه تك نصيب نہ ہو، زبیر نے کہا کیا کروں تنہا ہوں، ایک شخص بھی میراساتھ دیتو میں ظالمانہ معامدہ کو پھاڑ کر پھینک دوں ، ہشام نے کہا میں موجود ہوں ، دونوں ال كرمطيم بن عَدِی کے بیاس گئے، کتری ابن ہشام، زمعہ بن الاسودنے بھی ساتھ دیا، دوسرے دن سب مل كرحرم كئة ، زبير نے سب لوگوں كومخاطب كر كے كہا: اے اہل مكه يہ كيا انصاف ہے، ہم لوگ آ رام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کوآب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا ك قتم جب تك بيظ المانه معامده حاك نه كردياجائ كامين بازنه آؤن كا، ابوجهل برابر ہے بولا، ہرگز اس معاہدہ کوکوئی ہاتھ نہیں لگاسکتا، زمعہ نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے جب بیلکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ لے ادھر آنخضرت علیہ نے ابوطالب کواطلاع دی تھی کہ معاہدہ کود میک کھا گئی ہے، جب لوگوں نے اس كود يكها توابيا بى تھا، صرف "بِالسّمِكَ اَللَّهُمَّ" باقى ره كيا تھا۔ ي

### حضرت ابوبكراك ساته كقار قريش كامعامله

کفار کی ایذا رسانی اب کمزوروں اور بیکسوں پر ہی محدود نہ تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، انکے یاراور انصار بھی کم

ا سرة ابن بشام الم ١٣٤٥، ١٣٤٥، ٢٤٣

م زادالمعاد س. ۳۰ جیج بخاری میں اس محاصره کاذ کرموجود ہے، ملاحظہ ہو کتاب المناسک باب دخول النبی عظیمی مکت ، وباب بنیان الکعبة ، باب تقاسم المشر کین علی النبی عظیمی مکت ، وباب بنیان الکعبة ، باب تقاسم المشر کین علی النبی علیمی النبی النبی علیمی النبی النبی علیمی النبی النبی علیمی النبی النبی علیمی النبی علیمی النبی علیمی النبی علیمی النبی علیمی النبی النبی النبی علیمی النبی النبی النبی علیمی النبی النبی النبی النبی النبی النبی علیمی النبی ا

نه تنے، تاہم وہ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر جبش کی طرف ہجرت کا ارادہ كيا، بَرُكُ الْغِمَا د جومكه معظمه سے يمن كى سمت يا چے دن كى راہ پر ہے، و ہاں تك مرہ و نیجے تھے کہ اِبن الدُّ عُنَّہ ہے ملا قات ہوگئ جوقبیلہ قارہ کا رئیس تھا، اس نے یو چھا کہاں؟ حضرت! و بکڑنے کہا''میری قوم مجھ کور بنے نہیں دیتی، جا ہتا ہوں كدكهين الله جاكر خداكي عبادت كرول " ابن الدغنه نے كہا " بينهين ہوسکتا کہتم جیساشخص مکہ سے نکل جائے ، میں تم کواپنی پناہ میں لیتا ہوں۔'' تو حضرت ابو بکڑاں کے ساتھ واپس آئے ، ابن الدغنہ مکہ پہنچ کرتمام سردارانِ قریش سے ملا اور کہا: ایسے شخص کو نکالتے ہو جومہمان نواز ہے،مفلسوں کا مددگارہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے، قریش نے کہا لیکن شرط میہ ہے کہ ابو بکر انمازوں میں چیکے جو جا ہیں پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہاری عورتوں اور بچوں پر اثریراتا ہے، حضرت ابو بکڑنے چندروز یہ یا بندی اختیار کی لیکن آخر انھوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنالی اوراس میں خشوع وخضوع کے ساتھ بآواز قرآن پڑھتے تھے، وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو ہے اختیار روتے عورتیں اور یکے ان کودیکھتے اور متأثر ہوتے، قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی ،اس نے حضرت ابو بکڑ سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا، حضرت ابوبکر یے کہا ''مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جوارے استعفیٰ دیتا ہوں لے

ل صحيح بخارى كتاب الفصائل باب ججرة النبي عليه واصحاب الى المدينه ا ٥٥٣ م

ایک روزنی علی مسید حرام میں داخل ہوئے، وہاں مشرک سردار بیٹھے ہوئے سے ،ابوجہل نے نبی علیہ کودیکھااور تمسنح سے کہا''عبد مَناف والو! دیکھوتمہارانی آگیا۔''

عقبہ بن ربیعہ بولا: ہمیں کیاا نکارہے، ہم میں سے کوئی نبی بن بیٹھے کوئی فرشتہ کہلائے، نبی علیہ بیر باتیں سن کرلوٹے اوران کے پاس آئے۔

پہلے عقبہ سے فرمایا''عقبہ تونے خدااور رسول علیہ کی حمایت بھی نہ کی ہوایت بھی نہ کی ہوایت بھی نہ کی ہوایت بھی ہات کی پہلے براڑارہا۔''

پھرابوجہل سے فرمایا '' تیرے لئے وہ وقت بہت قریب آر ہاہے، دور نہیں کہ تو تھوڑ اہنے گا اور بہت روئے گا۔''

پھر قریش سے فرمایا '' تمہارے لئے وہ ساعت نز دیک آرہی ہے کہ جس دین کاتم انکار کرتے ہو، آخرش اسی میں داخل ہوجا ؤگے۔''

ناظرین اس کتاب میں دیکھیں گے کہ بیپیش گوئی کیونکر بوری ہوئی۔!

ابوطالب اورحضرت خديجبرضى الله عنهاكي وفات

ا بنوت میں نبی علیہ کے چیا ابوطالب کا جو حضرت علی مرتضای کے والد تھے، انتقال ہو گیا۔ ۲

ابوطالب نے لڑکین سے نبی علیقہ کی تربیت کی تھی اور جب سے استخضرت علیقہ نے نبوت کی دعوت اور منادی شروع کردی تھی وہ برابر مددگار مادگار مادگار کے دعوت اور منادی شروع کردی تھی وہ برابر مددگار مادگار کے دعوت کے

رہے تھے،اس لئے نبی علیہ کوان کے مرنے کاصدمہ ہوا۔ ل

ان سے تین دن پیچے نبی علیہ کی بیاری بیوی خضرت طاہرہ خد بجت الکبری رضی اللہ عنہا نے انقال فرمایا ہے۔ اس بیوی نے اپنا سارا مال و زر نبی علیہ کی خوشی پر قربان اور راو خدا میں صرف کر دیا تھا، یہ سب سے پہلے اسلام لاکی علیہ کی خوشی پر قربان اور راو خدا میں صرف کر دیا تھا، یہ سب سے پہلے اسلام لاکی تھیں، جرئیل نے ان بیوی کوخدا کا سلام پہونچایا تھا، ان بیوی کے گزرجانے کا رہے نبی علیہ کو بہت ہوا۔ سے

ابقریش نے نبی علی کوزیادہ ترستانا شروع کردیا، ایک دفعہ ایک شریر نے نبی علی کے سر پر کیچڑ پھنک دیا، آنخضرت علی ای اس مرح گھر میں داخل ہوئے، نبی علی کی بیٹی آٹھیں، وہ سر دھلاتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، نبی علی نے فرمایا" پیاری بیٹی تم کیوں روتی ہو، تہمارے باپ ک حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ ہم

اگر چرابوطالب کاسہارا جاتا رہا، اگر چہ خدیج جیسی بیوی جومصیبتوں میں اور تکلیفوں میں نہایت عمگسار تھیں جدا ہو گئیں، نبی علیقی نے اب زیادہ جوش سے وعظ کا کام شروع کر دیا۔

لے صحیحین میں ابوطالب کی نفرت واعانت کاذ کرموجودہے۔

مع فتح الباري ٧١٢٠،

س صحیح ابخاری کتاب مناقب الانصار، باب تزدج النبی عظیم خدیج وقضابها منداحمد ۱۱۸ منداحمد ۱۱۸ سر قابن بشام اس ۱۲۸

#### طائف كاسفراور سخت اذيتون كاسامنا

جنانچہ تھوڑے ہی دنوں بعد نبی علیہ کہ سے نکلے اور وعظ کے لئے طائف تشریف لے گئے، نبی علیہ کے ساتھ اس سفر میں زیڈ بن حارثہ تھے، مکہ اورطائف کے درمیان جتنے قبیلے تھےسب کو وعظ سناتے ، تو حید کی منادی کرتے ہوئے نبی علیہ پیادہ یا طائف پہونے، طائف میں بنوثقیف آباد تھے،سرسبر ملک اورسرد بہاڑیر رہنے کی وجہ سے اُن کے غرور کی کوئی حدث تھی ، عبد یالیل، مسعود، حبیب، تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے، نبی علی میلے انہیں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فرمائی ، ان میں سے ایک بولا: ''میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈ وادوں اگر تخھے اللہ نے رسول بنایا ہو۔'' دوسرابولا:'' کیا خدا کو تیرے سوااورکوئی بھی رسول بنانے کونہ ملا، جسے چڑھنے کی سواری بھی میسرنہیں ....اسے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یاسر دارکو بنایا ہوتا۔ "تیسر ابولا کہ: "میں تجھے بات ہی نہیں کرنے کا ، کیونکہ اگر تو خدا کا رسول ہے جبیبا کہ تو کہتا ہے، تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کور د کروں اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھےشامان ہیں کہ تجھ سے بات کروں۔''

نبی علی علی علی معلم کہنا شروع فرمایا،ان سرداروں نے اپنے غلاموں

اورشہر کے لڑکوں کو سکھا دیا، وہ وعظ کے وقت نبی علیالیہ پراتنے پھر پھینکتے کہ حضور علیالیہ لیو میں تر ہوجاتے، خون بہ بہ کر جوتوں میں جم جاتا اور وضو کے لئے پاؤں سے جوتا نکالنامشکل ہوجاتا۔

ایک دفعہ بدمعاشوں اور ادباشوں نے نبی علیہ کواس قدرگالیاں دیں، تالیاں ہجا کیں، چینیں لگا کیں کہ خدا کے نبی علیہ ایک مکان کے احاط میں ہو گئی، انھوں نے دور میں جانے پر مجبور ہوگئے، یہ جگہ عتبہ وشیبہ فرزندانِ ربیعہ کی تھی، انھوں نے دور سے اس حالت کودیکھا اور نبی علیہ پر س کھا کراپنے غلام عد اس کو کہا کہا کہا کہا یہ بلیٹ میں انگور رکھ کراس شخص کودے آؤ، غلام نے انگور نبی علیہ کے سامنے لاکر رکھ دیے، نبی علیہ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بردھایا اور زبان سے فرمایا «بسم اللّه "اور پھرانگور کھانے شروع کئے۔

عدّ اس نے حیرت سے نبی علیقہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا '' یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشند نہیں بولا کرتے۔''

نی علی کے فرمایا: "تم کہاں کے ہواور تمہارا مذہب کیا ہے؟" مداس نے جواب دیا" میں عیسائی ہوں اور نینو کی کا باشندہ ہوں۔"

نی علی کے شہر کے بات کیا مردِ صالح یوس بن متی کے شہر کے باشندے ہو؟ عدّ اس نے کہا: '' آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متی کون تھا اور باشندے ہو؟ عدّ اس نے کہا: '' آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متی کون تھا اور میں بھی نبی کیسا تھا؟ نبی علی نے فرمایا '' وہ میرا بھائی ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی موں ''عدّ اس بیہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی علیہ کا سر، ہاتھ، قدم چوم ہوں ''عدّ اس بیہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی علیہ کا سر، ہاتھ، قدم چوم

لئے۔ عتبداور شیبہ نے دور سے غلام کواپیا کرتے دیکھااور آپس میں کہنے گئے، لو غلام تو ہاتھ سے گیا جب عد اس اپ آقا کے پاس لوٹ کر گیا تو انھوں نے کہا 'دکہ بخت تھے کیا ہو گیا تھا کہاں شخص کے ہاتھ، پاؤں ،سرچو منے لگ گیا تھا۔' عد اس نے کہا'د حضور عالی! آج اُس شخص سے بہتر روئے زمین پرکوئی منہیں ،انھوں نے مجھے الیمی بات بتائی جوصر ف نبی ہی بتا سکتا ہے۔' انھوں نے عد اس کو ڈانٹ دیا کے خبر دار! کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا تیرا دین تو اُس کے دین عد اس کو ڈانٹ دیا کہ خبر دار! کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا تیرا دین تو اُس کے دین سے بہتر ہے۔

اس مقام پرایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے خدا کے رسول علی کے اتی چوٹیں گئیں کے حضور علی کے بیش کے اتی چوٹیں کی کا بیٹی کے میں کہ کا بیٹی کے میں کہ کے میں کہ کے میانی کے جھنٹے دینے سے ہوش آیا۔

اس سفر میں اتن تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رن خواصد مہ کے وقت بھی نبی علیہ کا دل خدا کی عظمت اور خبت سے بھر پورتھا اور اُس وقت جود عاحضور علیہ نے مائگی اُس کے الفاظ مہ ہیں :

"أَللُهُم إِلَيُكَ أَشُكُو ضَعْفَ قُوتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي اللَّهُم إِلَيْكَ أَشُكُو ضَعْفَ قُوتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إلى مَنْ تَكِلُنِي، إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوُ إلى عَدُوٍّ وَأَنْتَ رَبِّي، إلى مَنْ تَكِلُنِي، إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَو إلى عَدُوٍّ مَلَّكُنَهُ أَمُرِي، إنْ لَمْ يَكُنُ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلكِنُ مَلَّكُنَهُ أَمْرِي، إنْ لَمْ يَكُنُ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلكِنُ

عَافِيَتُكَ هِى أَوْسَعُ لِى، أَعُودُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِى أَشُرَقَتُ لَهُ الطُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمُو اللَّهُ نُيَا وَالآخِرَةِ، مِنُ أَنْ يَّنُولَ لِلهُ الطُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمُو اللَّهُ نُيَا وَالآخِرَةِ، مِنُ أَنْ يَّنُولَ بِى خَطُكَ، لَكَ الْعُتَبَى حَتَّى بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتَبَى حَتَّى تَرُضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. "
تَرُضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. "

''اللی این کمزوری بےسروسامانی اورلوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں تو سب رحم کر نیوالوں سے زیادہ رحم كرنے والا ہے، در ماندہ عاجز وں كا مالك تو ہى ہے اور مير ا مالک بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سیرد کیا جاتا ہے، کیا بیگانه، ترشروکے بااس مثمن کے جوکام پر قابور کھتا ہے، کیکن جب مجھ پر تیراغضب نہیں تو مجھے اس کی کچھ پر داہ نہیں کیونکہ تیری عانیت میرے لئے زیادہ وسیع ہے، میں تیری ذات کے نور سے پناہ جا ہتا ہوں،جس سےسب تاریکیاں روشن ہوجاتی ہیں اور دین و دنیا کے کام اس سے ٹھیک ہوجاتے ہیں ، کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی واردہو، مجھے تیری رضامندی اورخوشنودی درکارے اور نیکی کرنے اور بدی سے یخ کی طاقت مجھے تیری ہی طرف ہے گئی ہے۔'

نبی علیقی نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے بیمی فرمایا میں ان اوگوں کی تابی کے لئے کیوں دعا کروں اگر بیلوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو

کیاہوا؟امیدہ کی آئندہ سلیں ضرور ایک خدار ایمان لانے والی ہوں گی۔ ل قبائل عرب کودعوت اسلام

مکہ میں واپس آکر نبی علیہ نے اب ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلف قبیلوں کی سکونت گاہوں میں تشریف لے جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور جو کوئی مسافر آتایا مل جاتا اسے ایمان اور خداتر سی کا وعظ فرماتے۔ م

ا اس واقعد کوامام بخاریؒ نے اپنی تھی میں اختصار کے ساتھ ذکر فر مایا ہے۔ امام ذہیؒ نے السیر قالنویہ ہی المام میں افعیل سے اس کو بیان کیا المام المام بیٹی نے بھی مجمع الزوائد ۲۔ ۳۵ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، امام طبرانی نے بھی مجمع الزوائد ۲۔ ۳۵ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، امام طبرانی نے بھی مجمع سند کے ساتھ اس کو بیان فر مایا ہے۔

مع امتاع الاساع للمقريزي ا-٣٠

مقرد کرے گا'' بگیر و بولا: خوب اس وقت تو عرب کے سامنے سینہ سپر ہم بنیں اور جب تیرا کام بن جائے تو مزے کوئی اور اڑائے ، جا! ہم کو تیرے ساتھ کوئی سروکار نہیں ، قبائل کے سفر میں حضور علیقہ کے رفیق طریق ابو بمرصد این تھے۔ انہی ایام میں نبی علیقہ کو سوید بن صامت ملا اس کالقب اپنی قوم میں کائل تھا، نبی علیقہ نے اے دعوت اسلام فر مائی وہ بولا شاید آپ کے پاس وہ ی کائل تھا، نبی علیقہ نے اسے دعوت اسلام فر مائی وہ بولا شاید آپ کے پاس وہ ی بولا: '' حکمت لقمان '' نبی علیقہ نے فر مایا : بیان کرواس نے بچھ عمدہ اشعار بولا: '' حکمت لقمان '' نبی علیقہ نے فر مایا : بیان کرواس نے بچھ عمدہ اشعار سائے ، نبی علیقہ نے فر مایا '' بیا چھا کلام ہے لیکن میرے پاس قرآن ہے جواس سائے ، نبی علیقہ نے فر مایا '' بیا جھا کلام ہے لیکن میرے پاس قرآن ہے جواس سائے ، نبی علیقہ نے اسے قرآن سے انسل تر ہا در ہمایت و نور ہے' اس کے بعد نبی علیقہ نے اسے قرآن سے سائیا اور وہ بے تا مل اسلام لے آیا ، جب یکھ بوٹ کر گیا تو قوم مُؤرَن نے اسے قل کرڈالا۔ ع

انبی ایام میں ابوالحسیئر انس بن رَافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بن عبد الاشہل کے بھی چندنو جوان تھے جن میں ایاس بن مُعاذبھی تھا، یہ لوگ قریش عبد الاشہل کے بھی چندنو جوان تھے جن میں ایاس بن مُعاذبھی تھا، یہ لوگ قریش کے ساتھا پنی قوم خزرج کی طرف سے معاہدہ کرنے آئے تھے، نبی علیہ اللہ کے یاس گئے اور جا کرفر مایا:

"مرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہبود ہے کیا شمصیں کچھ

ا سیرت این بشام ۲۳۳، ۳۲۵ ع سیرت این بشام ۱-۳۲۱، ۳۲۷

رغبت ہے 'وہ بولے ایسی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا'' میں اللہ کا رسول ہوں ، مخلوق کی طرف مبعوث ہوں ، بندگان خدا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خدا ہی کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں ، مجھ پرخدا نے کتاب نازل کی ہے'' پھران کے سامنے اسلام کے اصول بیان فرمائے اور قرآن بھی پڑھ کرسایا، ایاس بن معاذ ابھی جوان تھا سنتے ہی بولا:''اے میری قوم! بخدایتے مھارے لئے اس مقصد سے بہتر جس کے لئے تم یہاں آ ہے ہو۔''

انس بن رافع نے کنگریوں کی مٹھی جر کراٹھائی اورایا سے منھ پر پھینک ماری اور کہا بس چپ رہ، ہم اس کام کے لئے تو نہیں آئے، رسول اللہ علیہ اٹھ کر چلے گئے، یہ واقعہ جنگ بُعاث سے جواوس وخزرج میں ہوئی، پہلے کا ہے، ایاس واپس جا کر چندروز کے بعد مرگیا، مرتے وقت اُس کی زبان پر شبیج وتحمید و ایس واپس جا کر چندروز کے بعد مرگیا، مرتے وقت اُس کی زبان پر شبیج وتحمید و تہلیل و تکبیر جاری شخصر حوم کے دل میں نبی علیہ کے اسی وعظ سے اسلام کا بیج ہوگیا تھا۔ ل

انبی ایام میں ضِماداز دی مکّه میں آیا یہ یمن کا باشندہ تھا اور عرب کا مشہور جادوگرتھا، جب اُس نے سُنا کہ محمد (علیہ کے) پر جنات کا اثر ہے تو اس نے مشہور جادوگرتھا، جب اُس نے سُنا کہ محمد (علیہ کے) پر جنات کا اثر ہے تو اس نے قریش سے کہا کہ میں محمد (علیہ کے) کا علاج اپنے منتر سے کرسکتا ہوں، یہ نبی حاضر ہوا اور کہا ''محمد (علیہ کے) آؤسمیں منتر سناؤں، نبی علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ''محمد (علیہ کے) آؤسمیں منتر سناؤں، نبی

ل سیرة این بشام ا ـ ۲۲۸،۳۲۷، منداحه ۵ ـ ۲۷۷، این ججرنے اس کی سند کی توثیق فرمائی ہے، الاصابہ ا ـ ۲۲۸ ا

صفاد نے اس قدر سناتھا کہ بول اٹھا کہ انہیں کلمات کو پھر سنا دیجے ، دو تنین دفعہ اس نے انہی کلمات کو سنا پھر بے اختیار بول اٹھا، میں نے بہتیرے کا بمن دیکھے اور ساحر دیکھے، شاعر سنے، لیکن ایسا کلام تو میں نے کسی سے بھی نہ سنا، یہ کلمات تو ایک اتھاہ سمندر جیسے ہیں، محمد ! خدار اہاتھ بڑھا ہے کہ میں اسلام کی بیعت کرلوں۔ ا

انهی دنوں طُفَیل بن عمر و مکه میں آیا بی قبیلهٔ رؤس کا سر دارتھا اور نواحی

ل صحيحمسلم، كماب الجمعه، باب تخفيف الصلوة والخطب

یمن میں ان کے خاندان میں رئیسانہ حکومت تھی ،طفیل بذات خود شاعر ، وانشمند شخص تھا ،اہلِ ملّہ نے آبادی سے باہر جاکراس کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیانہ پراس کی خدمت اور تواضع کی ،طفیل کا اپنا بیان ہے:

" بیجے اہلِ ملہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ خص جوہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادوا تا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن وشوہر، بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے کام اہتر کر دیے ہیں، ہم نہیں جائے ہیں کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لئے ہماری زور سے یہ نصیحت ہے کہ نداس کے پاس جانا، نداس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔"

" یہ باتیں انہوں نے ایس عمد گی سے میر نے دہن شین کردیں کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کوروئی سے بند کر لیتا تا کہ محر (علیقہ ) کی آواز کی بھنک میر ہے کان میں نہ پڑجائے ،ایک روز میں شہ بی خانۂ کعبہ میں گیا، نبی علیقہ نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ خدا کی مشیت یہ فانۂ کعبہ میں گیا، نبی علیقہ نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ انکی آواز میری ساعت تک ضرور پہنچہ، اس لئے میں نے ساکہ ایک عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وہ ہوں، پھر کیا وہ ہوں، پھر کیا وہ ہوں، کا میں بیادادہ کرے شہر گیا، اورکون تی روک ہے کہ میں ان کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی وہ ان وہ گی اورکون تی روک ہے کہ میں ایدادہ کرے شہر گیا،

جب نبی علی اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی علی اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی علی اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی علی کا اینا واقعہ ملّہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے اور کا نوں میں روئی لگانے اور آج حضور علی کی زبان سے پہلانے اور کا نوں میں روئی لگانے اور آج حضور علی کے منابی خیات نے، نبی علی نے کا منایا اور عرض کیا کہ مجھے اپنی بات سنا یئے، نبی علی نے قدر تنگی قرآن پڑھا، بخدا میں نے ایسا پا کیزہ کلام بھی سناہی نہ تھا جواس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہو۔''

الغرض طقیل ای وقت مسلمان ہوگئے، جسے قریش بات بات میں مخدوم ومطاع کہتے تھے وہ بات کی بات میں محمد علیقی کا دل و جان سے خادم اور مطیع بن گیا، قریش کوایسے خص کا مسلمان ہونا نہایت ہی شاق و نا گوار گذرا۔ ا

ابوذررضی الله عنه اپنے شہریثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی علیہ علیہ کے متعلق کچھاڑتی سی میں تھے کہ انہوں نے نبی علیہ کے متعلق کچھاڑتی سی خبرسی انہوں نے اپنے بھائی سے کہاتم جاؤمکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔

انیس برادر ابوذرایک مشہور نصیح شاعر، زبان آور تھاوہ مکہ میں آیا، نبی میں آیا، نبی علاقہ سے ملا، پھر بھائی کو جابتایا کہ میں نے محد (علیہ کے) کوایک ایسا شخص پایا جو نبیک کے کہ کے کا در شرہے بچنے کا حکم دیتا ہے۔

ابوذر البول اتن مات سے کھیلی ہیں ہوتی ، آخر خود پیدل چل کر

ا صحیح ابنجاری، کتاب المغازی، باب قصة دوس والطفیل بن عمرومیس بهت اختصار سے بیدواقعدمروی ہے، تفصیل ابن سعد ا۔۳۵۳، اورشرح المواہب، ۳۷۰میس ملاحظہ ہو۔

ملکہ پنچے، حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کونی علیہ کی شناخت نہ تھی اور کس سے دریافت کرنا بھی وہ پندنہ کرتے تھے، زمزم کا پانی پی کر کعبہ ہی میں لیٹ رہے، علی مرتفعی آئے ، انہوں نے پاس کھڑے ہو کہ کہا کہ بیرتو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، بولے ہاں! علی مرتفعی نے کہا اچھا میرے یہاں چلو، بیررات و ہیں رہے، نہ علی مرتفعی نے کہا اچھا میرے یہاں چلو، بیررات و ہیں رہے، نہ علی مرتفعی نے کھے کہا، صبح ہوئی، ابوذر پر کھر کعبہ میں آگئے، دل میں آنخضرت علیہ کے تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے، علی مرتفعی پر ہی انہوں نے فرمایا کہ شاید تہمیں اپنا ٹھی انہ نہ ملا ، ابوذر ٹر بولے ہاں! علی مرتفعی مرتفعی شرکت نے ہو؟ آپنچے انہوں نے فرمایا کہ شاید تہمیں اپنا ٹھی انہ دنہ ملا ، ابوذر ٹر بولے ہاں! علی مرتفعی شرکت کے ہو؟ اب انہوں نے بوچھا، تم کون ہواور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابوذر ٹرنے کہارازر کھوتو میں بتا دیتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا۔

ابوذر سنے کہا میں نے ساہے کہاس شہر میں ایک شخص ہے جواپنے کو نبی اللہ بتا تا ہے۔۔۔۔۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا وہ یہاں سے پچھ ستی بخش بات کے کرنہ گیا،اس لئے خود آیا ہوں۔

على مرتضائ نے کہاتم خوب آئے اورخوب ہوا کہ مجھ سے ملے، دیکھو میں انہیں کی خدمت میں جارہا ہوں، میر ہے ساتھ چلو، میں اندر جاکر دیکھالوں گا اگر اس وقت ملنا مناسب نہ ہوگا تو میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا ورست کررہا ہوں۔

الغرض ابوذر معلى مرتضى كالتحد خدمتِ نبوى مي بنيج اورعرض كيا محصرة بنايا جائد كداسلام كيا ہے؟

نبی علی الله نبی اله فرایا 'ابو فرایم اسمی اس بات کو چھپائے رکھواورا پنے وطن کو چلے جاؤ جب تہمیں ہمار نظہور کی خبر مل جائے تب آ جانا، حضرت ابو فرر گلا ہے بخدا میں تو ان وشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا، اب ابو فررضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف آئے ، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کوسنا کر باواز بلند کلمہ شہادت پڑھا، قریش نے کہا اس بے دین کو مارو، لوگوں نے مارڈ النے کے لئے جھے مارنا شروع کیا، عباس آگئے ، انہوں نے جھے جھک کر دیکھا کہا کم بختو! یہ تو قبیلہ غِفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جائے اور کھجوریں لاتے ہو، لوگ ہٹ گئے، اگلے دن انہوں نے بھرسب کوسنا کر کلمہ پڑھا، پھرلوگوں نے مارااور عباس نے ان کو جائے ان کو جائے ان کو جائے ان کو جائے ہو، لوگوں نے مارااور عباس نے ان کو جائے ۔ ا

## بيعت عقبهاوراشاعت اسلام

ال نبوت كے موسم مج كاذكر ہے كه نبى عليسة نرات كى تاريكى ميں شہر مكة سے چندميل پرے مقام عقبہ پرلوگوں كو باتيں كرتے سا، اس آواز پر خداكا نبى عليسة ان لوگوں كے پاس پہو نچا، يہ چھآ دمى بیٹر ب سے آئے تھے، ان كے سامنے نبى عليسة نے خداكی عظمت وجلال كابيان شروع كيا ان كى محبت كو خداكے ساتھ كرمايا، بنوں سے ان كونفرت دلائى، نيكى و پاكيزگى كى تعليم ديكر كنا ہوں اور برائيوں سے منع فرمايا، قرآن كى تلاوت فرماكران كے دلوں كوروش كاروں اور برائيوں سے منع فرمايا، قرآن كى تلاوت فرماكران كے دلوں كوروش

ا صحیح ابخاری، کتاب مناقب الانصار، باب اسلام الی ذرٌ، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابهُ، باب من فضائل الدعند

فرمایا، بیاوگ اگر چہ بت پرست سے لیکن انھوں نے اپنے شہر کے یہود یوں کو بار ہا ذکر کرتے ساتھا کہ ایک نبی عنقریب ظاہر ہونے والا ہے .....اس تعلیم سے وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور جب اپنے وطن لوٹ کر گئے تو دین حق کے سے وائی بن گئے۔ لے

وہ ہرایک کوخوشخری سناتے تھے کہ وہ نبی جس کا تمام عالم کو انظار تھا آگیا.... ہمارے کا نول نے اس کا دیدار کیا تھا آگیا.... ہمارے کا نول نے اس کا کلام سنا، ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا اور اور اس نے ہم کو اُس زندہ رہنے والے خدا سے ملادیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اس کے سامنے بیج ہے۔ ی

ان لوگوں کے بثارت لے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یٹرب کے گھر گھر میں آنخضرت علیہ کا ذکر ہونے لگا، اور الگے سال سال سال نبوت میں یٹرب کے باشندے مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ کے فیضان سے دولت ایمان حاصل کی۔

ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی علیہ سے بیعت کی تھی وہ یہ ہیں:

- (۱) ہم خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کواس کا شریک نہیں بنا کیں گے۔
  - (۲) ہم چوری اور زنانہیں کریں گے۔
  - (۳) ہم اپنی اولا د (لڑ کیوں) قتل نہیں کریں گے۔

لے سرة ابن شام ١١٨٣١، ٢٢٩

ع سرةائن شام اله٢٩،٣٢٨

(٣) ہم کسی پرجھوٹی تہت نہیں لگا ئیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے۔

(۵) ہم نی علیہ کی اطاعت ہرایک اچھی بات میں کیا کریں گے۔ اِ
جب بدلوگ واپس جانے گئے تو آنخضرت علیہ نے انکی تعلیم کے
لئے مصعب بن عمیر کوساتھ کردیا، مصعب بن عمیرامیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے
سے، جب گھوڑے پرسوار ہوکر نکلتے تھے تو آگے پیچے غلام چلا کرتے تھے، بدن پر
دوسورو پے سے کم کی بھی پوشا کہ نہیں پہنتے تھے گر جب ان کواسلام کے طفیل
روحانی عیش حاصل ہوا تو ان جسمانی آرائٹوں کو اُٹھوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا جن
دنوں بیدینہ میں دین کی منادی کرتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان دنوں
ان کے کندھے پرصرف کمبل کا ایک چھوٹا سائلڑا ہوتا تھا جے اگلی طرف سے
کانٹوں سے انکالیا کرتے تھے۔ ۲

حضرت مصعب مین میں اسعد بن زُرارہ کے گھر جا کراتر ہے تھے اور ان کو مدینہ والے المقری (پڑھانے والا استاد) کہا کرتے تھے، ایک دن مصعب و اسعد اور چند مسلمان بر مرق پر جمع ہوئے یہ غور کرنے کے لئے کہ بن عبدالا شہل اور بی ظفر میں کیوں کر اسلام کی منادی کی جائے۔

سعد بن معاذ اوراُسید بن حفیران قبائل کے سردار تصاور ابھی مسلمان نہ ہوئے تنے ، انھیں بھی خبر ہوئی سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر سے کہا:

لے صحیح ابخاری کتاب الایمان،باب حدثنا ابوالیمان، ابن ہشام نے سیرت بین صحیح سندہ بوراواقعہ تفصیل سے بیان کیاہے ا۔ ۱۳۲۱ تا ۳۳۲۲

يع اسدالغلبة ١٠٠٧ وكرمصعب بن عمير رضي الله عنه

تم کس غفلت میں پڑے ہو، دیکھو! یہ دونوں ہمارے گھروں میں آکر ہمارے بیوقو فوں کو بہکانے لگے، تم جاؤ انھیں جھڑک دو اور سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں پھر بھی نہ آئیں، میں خودایسا کرتا میں اس لئے خاموش ہوں کہ اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے۔

اُسید بن تفیرا پنا ہتھیار لے کرروانہ ہوا، اسعد فی مصعب کو کہا دیکھویہ قبیلے کا سردار آر ہا ہے خدا کرے وہ تیری بات مان جائے ، مصعب نے کہا وہ اگر آ کر بیٹھ گیا تو میں اس سے ضرور کلام کروں گا ہے میں آ پہنچا اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتار ہا اور یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احتی ، نادان لوگوں کو پھسلانے آئے ہو۔

مصعب نے کہا کاش آپ بیٹھ کر پچھ س لیں اگر پہند آئے تو قبول فرمائیں ناپند ہوتو اسے چھوڑ جائیں، اُسید نے کہا خبر کیا مضا نقہ ہے، مصعب نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا اسید نے سب کے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا اسید نے سب کچھ چپ چاپ سنایا لآخر کہا، ہاں! بیتو بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چا ہتا ہے تو کیا کرتے ہو؟

انھوں نے کہا نہلا کر پاک کپڑے پہنا کرکلمہ شہادت پڑھادیتے ہیں اور دورکعت نفل پڑھوادیتے ہیں، اسیداٹھا کپڑے دھوئے، کلمہ شہادت پڑھااور نفل اداکی، پھرکہا میرے ہیچھےایک اورشخص ہے اگر وہ تمہارا پیرو ہوگیا تو پھرکوئی تمہارا مخالف ندرہے گااور میں ابھی جا کراسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں اسید سے کہہ کر چلاگیا، ادھر سعد بن معاذاس کے انتظار میں تھا دور سے چرہ دیکھتے ہی

بولادیکھواسید کاچمرہ وہ نہیں جوجاتے وقت تھا جب اسید آبیٹھا تو سعد نے یو جھا كه كيا موا؟ اسيد بولا ميں نے انہيں سمجھا ديا ہے اور وہ كہتے ہيں كہ ہم تمہارے منشا کے خلاف نہ کریں گے مگروہاں تو ایک اور حادثہ پیش آیا، بنوحارثہ وہاں آ گئے تھے اوروہ اسعد بن زرارہ کواس لئے قبل کرنے پرآ مادہ ہیں کہوہ تیرا بھائی ہے، یہن کر سعدین معاذ غصه میں بھر گیا اور اینا حربه سنجال کر کھڑا ہوگیا ،ایسے ڈرتھا کہ بنو حارثةاس کے بھائی کو مارنہ ڈالیں اس نے چلتے وقت پیجمی کہا کہ اسید!تم کچھ بھی کام نه بناکرائے، سعد وہاں پہنچا دیکھا کہ مصعب واسعد دونوں باطمینان بیٹھے ہوئے ہیں ،سعد نے سمجھا کہ اسید نے مجھے ان کی یا تیں سننے نے کے لئے بھیجا ہے بیرخیال آتے ہی انہیں گالیاں دینے لگااوراسعد کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلّہ میں طلے آتے ،اسعد یے مصعب ہے کہا دیکھویہ بڑے سردار ہیں اورا گران کو سمجھا دوتو پھر کوئی دوآ دمی بھی تمہارے مخالف نہ رہ جائیں گے،مصعب نے سعد سے کہا آئیے بیٹے جائے کوئی بات کریں ، ہماری بات پہند آئے تو قبول فرمائیے ورندا نکار کر دیجئے، سعد حربہ رکھ کر بیٹھ گئے، حضرت مصعب نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن بھی پڑھ کرسنایا، آخر سعد نے وہی سوال کیا جواسید نے کیا تھا،الغرض سعدا ٹھے اور نہایا، کپڑے دھوئے ،کلمہ پڑھا،نفل ا**دا** کی اور ہتھیار لے کراین مجلس میں واپس آئے ،آتے ہی اینے قبیلے کے لوگوں کو یکار کر کہا: اے بی عبدالاشہل! تم اوگوں کی میرے بارے میں کیارائے ہے؟

سب نے کہا،تم ہمارے سردار ہوتمہاری رائے،تمہاری تلاش ،بہتر اوراعلیٰ ہوتی ہے،حضرت سعد بولے سنو!خواہ کوئی مرد ہو یاعورت میں اس سے بات کرناحرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ خدااور رسول پرایمان نہلائے۔

اس کہنے کا اثریہ ہوا کہ بن عبدالا شہل میں شام تک کوئی مرداسلام سے خالی ندر ہااور تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوگیا۔ ل

#### ببعت عقبه ثانيه

حفزت مصعب کی تعلیم ہے اسلام کا چر چراس طرح تمام انصار کے قبیلوں میں پھیل گیااوراس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اسلام سالہ بنوت میں ۲۵مر دادر ۲ عور تیں بیٹر ب کے قافلہ میں مل کر مکہ آئے ، ان کو بیٹر ب کے اہل ایمان نے اس کے جور تیں بیٹر ب کے قافلہ میں مل کر مکہ آئے شہر میں آنے کی دعوت دیں اور نبی علیہ کے منظوری حاصل کریں۔

بیراست بازوں کا گروہ ای متبرک مقام پر جہاں دوسال سے اس شہر بیژب کے مشاق حاضر ہوا کرتے تھے رات کی تاریکی میں پہنچ گیا،اور خدا کے برگزیدہ رسول بھی اینے جچاعباس کوساتھ لیے ہوئے وہاں جاپہو نیجے۔

حضرت عباس نے (جوابھی مسلمان نہ ہوئے تھے) اس وقت ایک کام کی بات کہی ، انھوں نے کہا لوگو! شمصیں معلوم ہے کہ قریشِ مکہ محمد کے جانی دشمن بیں اگرتم ان سے کوئی عہدوا قر ارکرنے لگوتو پہلے مجھ لینا کہ بینا ذک اور مشکل کام

لِ سیرةاین هشام اله ۳۳۷،۲۳۳۵

ہے، محمد سے عہد و پیان کرنا سرخ وسیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے، جو پچھ کروسوچ سمجھ کر کرو، ورنہ بہتر ہے کہ پچھ بھی نہ کرو۔

ان راست بازوں نے عباس کو پھھ جواب نددیا، ہاں رسول اللہ علیہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور پھھارشا دفر ما کیں۔

رسول الله علی ان کو کلام البی پر مرسنایا جس کے سنتے ہی وہ ایمان وابقان کے نور سے بھر پور ہوگئے۔

ان سب نے عرض کی کہ خدا کے نبی علیقی ہمارے شہر چل بسیں تا کہ ہمیں پورا بیرا فیض حاصل ہو سکے۔

نبی علیہ نے فرمایا:

ا۔ کیاتم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کروگے؟ ۲۔ اور جب میں تمھارے شہر میں جابسوں کیاتم میری اور میرے ساتھیوں کی جمایت اپنے اہل وعیال کے مانند کروگے؟

ایمان والول نے پوچھااییا کرنے کاہم کومعاوضہ کیا سلے گیا؟
نبی علیقہ نے فرمایا بہشت (جونجات اورخوشنودی کامحل ہے)
ایمان والول نے عرض کیا اے خدا کے رسول علیقہ بیتو ہماری تملی فرماد یجئے کہ حضور علیقہ ہم کو بھی نہ چھوڑیں گے؟

نی علیه نے فرمایانہیں! میراجینا،میرامرناتمهارےساتھ ہوگا،اس آخری فقرے کوسننا تھا کہ عاشقانِ صدافت عجب سرورونشاط کے ساتھ جاں نثاری کی بیعتِ اسلام کرنے گئے، براء بن معرور پہلے بزرگ ہیں جنھوں نے اس شب سب سے پہلے بیعت کی تھی۔

ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے بینظارہ دیکھااور چیخ کراہل مکہ کو پکار کر کہا لوگو! آؤ دیکھو کہ محمد اوراس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشور ہے کررہے ہیں۔

رسول الله علی نے فرمایاتم اس آوازی پرواه نہ کروعباس بن عباده نے کہا اگر حضور کی اجازت ہوتو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی تکوار کے جو ہر دکھادیں ، رسول الله علی نے فرمایا نہیں! مجھے جنگ کی اجازت نہیں ، اس کے بعد نبی علی نے ان میں سے بارہ مخصوں کا انتخاب کیااوران کا نام نقیب رکھا اور یہ فرمایا کہ جس طرح عیسی بن مریم " نے اپنے لئے بارہ مخصوں کو چن لیا تھا اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں ، ناکرتم اہل یئر ب میں جا کردین کی اشاعت کرو، مکہ والوں میں میں خود یہ کام کرونگا۔ ان کے نام یہ بیں :۔

قبیلہ خزرج کے 9۔ اُسعد بن ذُرَارہ، رافع بن مالک، عُبادہ بن مُرارہ، رافع بن مالک، عُبادہ بن صامت (یہ بین عقبہ اولی میں بھی تھے) سعد بن رَبِیع، مُنذِر بن عُمرُ و،عبدالله بن رواحہ، بَراء بن معرُ وُر،عبدالله بن عُمر و بن حُرام، سعد بن عُبادہ۔

قبيلهاوس كے تين \_أسيد بن حفير، سعد بن خيشمه ، ابوالهيشم بن تيمان \_ إ

قریش کو دن نکلنے کے بعد کچھ بھنگ سی معلوم ہوئی ، وہ اہل یُغِرِب کی تلاش میں نکے لیکن ان کا قافلہ ہے ہی روانہ ہو چکا تھا،قریش نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر وکووہاں یا یا،حضرت منذر ؓ تو نکل گئے اوران کے ہاتھ نہ آئے مگر سعد بن عبادةً كوانہوں نے بكڑليا،ان كى سوارى كے اونٹ كا تنگ كھول كراس كى مشكيس باندھ دیں، مکتہ میں لاکرانہیں مارتے اوران کے سرے لیے لیے بالوں کو تھینچتے تھے، پیسعد بن عبادہ وہی ہیں جن کو نبی علیصلہ نے اُن ۱۲راشخاص میں سے ایک نقیب کھہرایا تھا، ان کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش انہیں ز دوکوب کر رہے تھے تو ایک سرخ وسفید شیری شائل شخص انہیں این طرف آتا ہوانظر آیا، میں نے این دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی سے مجھے بھلائی حاصل ہوسکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، جب وہ میرے پاس آگیا تو اس نے نہایت زورے منہ برطمانچہ لگایا، اس وفت مجھے یقین آ گیا کہ ان میں کوئی بھی ایساشخص نہیں جس ہے خیر کی امید کی حاسکے، اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے میرے حال برترس کھایا اور کہا کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تھے حق ہمسائیگی حاصل نہیں اور کسی ہے بھی تیرا عہد و پہان نہیں ؟ میں نے کہا مال! جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب جو عبد مناف کے بوتے ہیں وہ تجارت کے لئے ہمارے یہاں جایا کرتے ہیں اور میں نے بار ہاان کی حفاظت کی ہے،اس نے کہا کہ پھرانہی دونوں کے نام کی وہائی تحقیر دین اوراینے تعلقات کا اظہار کرنا جائے ، میں نے ایسا ہی کیا پھروہی شخص ان دونوں کے پاس پہو نیجااور انہیں بتایا کہ خزرج کا ایک آ دمی بٹ رہاہے اور وہ تمہارانام کے کرتمیں پکاررہاہے، ان دونوں نے پوچھاوہ کون ہے اس نے بتایا کہ سعد بن عبادہ، وہ بولے ہاں، اس کا ہم پراحسان بھی ہے، انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کوچھڑ ایا اور بیثابت قدم بزرگ بیڑب کوتشریف لے گئے۔ لے

## ہجرت کرنے کی اُجازت

عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد نبی الفیلی نے ان مسلمانوں کو جوابھی مکہ سے باہر نہیں گئے تھے کی پیار اوطن ان کے لئے تھے کہ پیار اوطن ان کے لئے آگ کا پہاڑین گیا، یٹرب چلے جانے کی اجازت فرمادی، ان ایمان والوں کو گھریار، خویش واقارب، باپ، بھائی، زن وفرزند کے چھوڑنے کا ذراغم نہ تھا بلکہ خوشی یہ تھی کہ یٹرب جا کرخدائے وحدہ لاشریک کی عبادت پوری آزادی سے کرسکیس گے۔ ب

ہجرت کرنے والوں اور گھر جھوڑنے والوں کو قریشِ ملّہ کی سخت مزاحمت کامقابلہ کرنایڑا۔

حضرت صہیب روئی جب ہجرت کرکے جانے لگے تو کفار نے انہیں آگھیرا، کہا صہیب! جب نق مفلس وقلاش تھا یہاں تھہر کر تونے ہزاروں کمائے، آج یہاں سے جاتا ہے اور چاہتا ہے سب مال وزر لے کر چلا جائے، یہ تو کھی نہیں ہونے کا، حضرت صہیب نے کہا؛ اچھا اگر میں اپنا سارا

لے سیرة این بشام ا۔۲۵۰،۴۳۹ رقمة للعالمین ا۔۸۱۔

ع زادالمعاد ١٣٩٠ رحمة للعالمين ١٨٢٠

مال ومتاع تمہیں دیدوں تب تم مجھے جانے دوگے؟ قریش بولے ہاں! حضرت صہیب نے سارا مال انہیں دیدیا اور بیڑب کوروانہ ہوگئے۔ نبی علیقی نے بیقصہ سن کر فرمایا کہ اس سودے میں صہیب نے نفع کمایا۔ ل

حضرت ام سلمدرضی الله عنها کہتی ہیں میر ہے شوہرابوسلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا مجھےاونٹ پر چڑھایا،میری گود میں میرا بچےسلمہتھا، جب ہم چل پڑے تو بنومغیرہ نے آکر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کو گھیرلیا ، کہا ؟ کہ نو جاسکتا ہے مگر ہماری لڑکی نہیں لے جاسکتا، اب بنوعبدالاسد بھی آ گئے، انہوں نے ابوسلمہ سے کہا؛ تو جاسکتا ہے مگر بچے کوجو ہمارے قبیلہ کا بچہ ہے تو نہیں لے جاسکتا، غرض انہوں نے ابوسلمہ سے اونٹ کی مہار لے کراونٹ بٹھا دیا، بنوعبدالاسدتو ماں کی گود سے بچہ کوچھین کر لے گئے اور بنومغیرہ امسلمہ کو لے آئے ، ابوسلمہ جو دین کے لئے ہجرت کرنا فرض سجھتے تےزن دیچہ کے بغیرروانہ ہو گئے،ام سلم پٹٹام کواسی جگہ جہاں بچہاور شوہر سے جدا کی گئی تھیں پہونچ جاتیں اور گھنٹوں رو دھوکرواپس آ جاتیں ، ایک سال اسی طرح روتے چلاتے گزرگیا، آخران کے چپرے بھائی کورحم آیا اور ہر دو قبائل سے کہہ س کرام سلمہ کو اجازت ولا دی کہ اینے شوہر کے یاس چلی جا کیں، بجہ بھی ان کودایس دے دیا گیا،ام سلمهٔ کیک اونٹ پرسوار ہوکر مدینہ کوتن تنہا چل دیں،الیس مشكلات كاسامناتقريباً برايك صحاني كوكرنايز اتهارير

ا سرة ابن بشام الـ ١٤٧٥ ولأكل المنوة لليبتى ٢٣٠٢ م

حضرت عمر فاروق کا بیان ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت ہشام صحاتی بھی ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے تھے، حضرت عیاش تو روائل کے وقت جائے مقررہ پر پہو نچے گئے مگر ہشام بن عاص کی بابت کفار کو خبرلگ گئ ان کو قریش نے قید کر دیا، حضرت عیاش مدینہ جا پہو نچے کہ ابوجہل مع اپنے برادر حارث کے مدینہ پہو نچا، عیاش ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک حارث کے مدینہ پہو نچا، عیاش ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک متنی ، ابوجہل و حارث نے کہا کہ تہارے بعد والدہ کی بُری حالت ہور ہی ہے، اس نے تھائی ہے کہ عیاش کا منہ د یکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی، نہ سامید میں بیٹھوں گی، اس لئے بھائی تم چلواور ماں کو تسکیل دے کر آ جانا۔

عمر فاروق نے کہا عیاش! مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے تہہاری مال کے سرکوئی جوں پڑگئ تو وہ خود ہی کنگھی کرلے گی اور مکنہ کی دھوپ نے ذراخبر لی تو وہ خود ہی سامیہ میں جاہیٹھے گی ، میری رائے تو رہ ہے کہتم کو جانانہیں چاہئے ،عیاش بولے نہیں میں والدہ کی قتم یوری کرکے واپس آجاؤں گا۔

حضرت عمر فاروق نے فرمایا ؛ اچھااگریمی رائے ہے تو سواری کے لئے میرانا قد لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتارہے ، اگر راستہ میں ذرابھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس ناقہ پر بآسانی ان کی گرفت سے نے کرآسکو گے۔

حضرت عیاش نے ناقہ لے لیا، یہ نتیوں چل پڑے، ایک روز راہ میں ایک روز راہ میں مکتہ ) کے قریب ابوجہل نے کہا ؛ بھائی ہمارا اونٹ بو ناقہ کے ساتھ چاتا چاتا رہ گیا، بہتر ہے کہتم مجھے اپنے ساتھ سوار کرلو، عیاش بولے بہتر ہے، جب عیاش ا

نے ناقہ بھایا تو دونوں نے انہیں پکڑلیا، مشکیں کس لیں اور مکہ میں اس طرح لے کر داخل ہوئے، یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو کہ بیوتو فوں اور احمقوں کو ای طرح سزادیا کرتے ہیں، اب عیاش کو بھی ہشام بن عاص کے ساتھ قید کردیا گیا، جب نبی علیہ کہ میڈ منورہ پہونچ گئے تب حضور علیہ کی تمنا پوری کرنے کے ایک واید بن مغیرہ مکہ آئے اور قید خانے سے دونوں کورانوں رات کال کرلے گئے۔ یہ

## رسول التوالية كخلاف قريش كي سازش اورنا كامي اوراً كي بجرت مدينه

قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، اس بناپر انہوں نے دار الندوہ جودار الثور کی تھا میں اجلاسِ عام کیا، ہر قبیلہ کے رؤساء شریک تھے، لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیس، ایک نے کہا''محر کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کرمکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا''جلاوطن کر دینا کافی ہے' ابوجہ آل نے کہا کہ ہر قبیلے سے جائے، دوسرے نے کہا''جواور پورا مجمع ایک ساتھ ال کرتلواروں سے ان کا خاتمہ کردے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکسیمتمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکسیمتمام قبائل کا مقابلہ نہ کرسیس گے، اس اخبر رائے پر اتفاق عام ہوگیا اور جھٹ نے سے آکر رسول علیق کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کرلیا گیا، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھنا معیوب سجھتے تھے اس لئے باہر کھہرے رہے کہ آنخضرت مکان کے اندر گھنا معیوب سجھتے تھے اس لئے باہر کھہرے رہے کہ آنخضرت کے متدرک حاکم کا مدرک حاکم کا مدرک حاکم کی ان کے اندر گھنا معیوب سجھتے تھے اس لئے باہر کھہرے رہے کہ آنخضرت کے متدرک حاکم کا مدرک حاکم کی ان کے اندر گھنا معیوب سجھتے تھے اس لئے باہر کھہرے رہے کہ آنخضرت کے متدرک حاکم کا محاکم کا مقابلہ کا مقابلہ کی میں خوائی ہے۔

#### مالية تكليس توية فرض ادا كياجائے\_ل

رسول الله علی سے قریش کواس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ علی کے دیانت پر یہا عتادتھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ علی دیانت پر یہا عتادتھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ علی ہے تھیں بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ علی الکر رکھتا تھا، اس وقت بھی بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ علی ہونے کو قریش بختے اراد ہے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اس بنا پر حضرت علی الوبلا کرفر مایا کہ دمجھ کو بھرت کا تھا ہو چکا ہے، میں آئ مدیندرواند ہوجاؤں گا ج تم میر ہے بلنگ پر میری چا دراوڑھ کر سور ہو، شبح سب کی امانتیں جا کرواپس دے تم میر ہے بلنگ پر میری چا دراوڑھ کر سور ہو، شبح سب کی امانتیں جا کرواپس دے تم میر ہوں تو ان تلواروں کے سائے میں نہایت بے فکری سے مزے ک نیز سور ہے اور خدا کا رسول (علی ہے) خدا کی تھا ظت میں باہر لکلا اور ان دل کے نیز سور ہے اور خدا کا رسول (علی ہے) خدا کی تھا ظت میں باہر لکلا اور ان دل کے اندھوں کی آئکھوں میں خاک ڈ الٹا ہوا اور سور کہ ''دیس '' پڑھتا ہوا صاف نکل گیا ، اندھوں کی آئکھوں میں خاک ڈ الٹا ہوا اور سور کہ ''دیس '' پڑھتا ہوا صاف نکل گیا ، کسی نے نبی علی کے وجائے نہ در یکھا ہیں یہ واقعہ ہے مرصفر سالہ نبوت کرون شخص شبہ ہورائی میا ہور نا انتہر رائے کا کہ ہے۔ بی

ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول علی ہے۔ دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھریر گئے دستور کے مطابق دروازہ پر دستک دی،اجازت کے

لے سیرةابن ہشام ا۔۲۸۰

ع جرت كا حكم آپ علي كوالله تبارك و تعالى كى طرف سے بوا تھا جيها كه بخارى شريف كى روايت ميں صراحت بے - كتاب المنا قب، باب جرة الني واصحاب الى المدينة

سے منداحمہ ا\_۳۴۸م مصنف عبدالرزاق ۳۸۹\_۵

س سيرة النبي اء ١٥٠ مرحمة للعالمين الـ ٨٥

بعدگھر میں تشریف لے گئے ،حضرت ابو بکر ﷺ سے فر مایا کہ'' کی پھے مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو''بولے کہ''یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے (اس وقت حضرت عائشہ ﷺ نے شادی ہو چک تھی) آپ علیہ نے فرمایا ''مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئ ہے' حضرت ابو بکڑنے نہایت بے تا بی سے کہا' 'میراباپ آپ پر فدا ہو، کیا مجھ کوبھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا ؟'' ارشاد ہوا'' ہاں'' حضرت ابو برصدین نے ہجرت کے لئے جارمہینے سے دواونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں، عرض کی کہان میں سے ایک آپ پیند فرمائیں، محسن عالم کوئسی کا حیان گوارانہیں ہوسکتا تھا، ارشاد ہوا''اچھا، مگر بقیمت'' حضرت اپو بکڑانے مجبوراً قبول کیا،حضرت عائشاس وفت کمن تھیں، انگی برمی بہن حضرت اساء نے جوحضرت عبداللد بن زبیر کی مال تھیں ،سفر کا سامان کیا، دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا، نِطَاق (جس کوعورتیں کمرے لیٹتی ہیں ) بھاڑ کر اس سے ناشته دان كامنه باندها، بيروه شرف تفاجس كى بنايرآج تك انكو' وْ ات العطاقين'' کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔لے

آپ نے کعبہ پر وداعی نگاہ ڈالی اور فر مایا ''ملّہ! تو مجھ کوتمام دنیا سے
زیادہ عزیز ہے لیکن تیر نے فرزند مجھ کور ہے نہیں دیتے۔ یا شب کی تاریکی میں
دونوں بزرگوار چل پڑے،ملّہ سے چار پانچ میل کے فاصلے پر کووٹور ہے اس کی

الصحيح البخاري، كتاب مناقب الانصار، باب ججرة النبي واصحابه الى المديند

م امام ترفدی، امام دارمی اور این ماجدنی دولتدا تک لخیر ارض الله و اُحب ارض الله الی ولولا افی اُخرجت منک ماخرجت 'کالفاظفل کئے ہیں، اورا مام ترفدی نے صدیرے کوشن غریب صحیح کہاہے۔

چڑھائی سرتوڑ ہے، راستہ سنگلاخ تھا، کیلیے پھرنی علیہ کے پائے نازک کوزخی کررہے تھے اور کھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی، ابو بکرٹے نبی علیہ کواپنے کاندھے پراٹھالیا، آخرا کی عارتک پہنچ، ابو بکرٹے نبی علیہ کو باہر مظہر ایا، خود اندر جا کرغار کوصاف کیا، تن کے کیڑے بھاڑ کرغار کے روزن بند کئے اور پھر عرض کیا کہ حضور علیہ بھی تشریف لے آئیں۔ ل

صبح ہوئی، حضرت علی حسب معمول خواب سے بیدار ہوئے، قریش نے قریب جاکر انہیں پہچانا، پوچھا محد (علیہ کے کہاں ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا جھے کیا خبر، کیا میر اپہرہ تھا؟ تم لوگوں نے انھیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے قریش خصہ اور ندامت سے علی پر بل پڑے، ان کو مارا اور خانۂ کعبہ تک پکڑلائے اور تھوڑی دیوس میں رکھا آخر جھوڑ دیا۔ یہ

اساء بنت ابو برصدی بین کیمیرے والد جاتے ہوئے گھر سے نفذرو بیہ سب اٹھالے گئے، یہ پانچ چھ ہزاررو پے تھے، والد کے چلے جانے کے بعد میر داداابو گئے آف کے بیٹی میں جھتا ہوں کہ ابو بھر نے تم کو کہری تکلیف بعد میر داداابو گئے آف نے کہا کہ بیٹی میں جھتا ہوں کہ ابو بھر نے تم کو کہری تکلیف میں ڈال دیا، وہ خود بھی چلے گئے اور نفذ و مال بھی ساتھ لے گئے، حضرت اساء پھر لیا بولیں، وادا جان! وہ ہمارے لئے کافی رو پیہ چھوڑ گئے ہیں، اساء نے ایک پھر لیا اور بھر ایا اور پھر ایک پھر لیا اور بھر ایک کپڑ البیٹا اور جس گڑھے میں رو پیہ ہوا کرتا تھا وہاں رکھ دیا اور پھر

ا متدرك حاكم سرد دواكل النبوة سرك المراكب السيرة النبوبيللة بي ص ٢٢١، رحمة للعالمين المراكب المراكب المركب الم

دادا كاماته پكڑكر لے كئي، ابوقا فدكي آئكھيں جاتى رہى تھيں، كہادادا جان! ماتھ لگا کر دیکھوکہ مال موجود ہے، بوڑھے نے اُسے ٹٹولا اور پھر کہا خیر جب تمہارے یاس سر ماید کافی ہے تو ابو بکڑ کے جانے کا چندا اعم نہیں ، پیابو بکڑنے اجھا کیااور میں مجھتا ہوں کہ تمہارے لئے کافی انظام کر محنے ہیں،حضرت اساء کہتی ہیں کہ بدتد بیر میں نے بوڑھے دادا صاحب کے اطمینان قلب کے لئے کی تھی، ورنہ والدبزر گوارتوسب کھو(نی علیہ کی خدمت کے لئے) ساتھ لے گئے تھے۔ ل یہ جا نداورسورج دونوں تنین روز تک اسی غار میں رہے،حضرت ابوبکر ﴿ کے بیٹے عبداللہ جونو خیز جوان تھے، شب کوغار میں ساتھ سوتے ، مبح منداند هیرے شہر چلے جاتے اور پت لگاتے کہ قریش کیامشورے کررہے ہیں؟ جو کچھ خبر ملتی، شام کوآ کرآ تخضرت علی ہے عرض کرتے ،حضرت ابو بکر کا غلام کچھرات كَ بَكريان يَراكرلاتا،آپ عَنْ اور حضرت ابوبكران كا دوده في ليت، تين دن تک صرف یمی غذائقی بریم

قریش آنخضرت علی کا تلاش میں نکے ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے غار کے دہانہ تک آگئے، آہٹ پاکر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ غزدہ ہوئے اور آنخضرت علی کے دہانہ تک آگئے، آہٹ پاکر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ غزدہ ہوئے اور آنخضرت علی کے سام کی کہاب دشمن اس قدر قریب آگئے کہا گراپنے قدم پران کی نظر پڑجائے تو ہم کود کھر لیس کے، آپ علی نے فرمایا "الا تَحوزَنُ إِنَّ

ا سیرة این بشام ا-۴۸۸ ع صحح ابخاری، کتاب مناقب الانصار، باب جرة النبی

الله مَعَنَا" كَمِرا وَنبيس خداجار عماته عبـ ل

چوتھے دن آپ غار ہے نکلے عبداللہ بن اُرَیُقط ایک کا فر،جس پر اعتبارتھا رہنمائی کے لئے اجرت برمقرر کرلیا گیا تھا، وہ آگے آگے رستہ بتا تا جاتا تھا ایک رات دن برابر چلے گئے، دوسرے دن دوپہر کے ونت دھوب سخت ہوگئ تو حضرت ابو بكر في حام كدرسول الله عليہ سابيد ميں آرام فرمالیں، حاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے پنچے سایہ نظر آیا، سواری سے اتر کرز مین جماڑی، پھراین جا در بچھادی، آنخضرت علیہ نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کھانے کو پچھل جائے تو لائیں ، یاس ہی ایک چرواما بکریاں چرار ماتھا اُس سے کہا ایک بکری کاتھن گرد وغبار سے صاف کروے، پھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دوہایا، برتن کے منه پر کیڑا لپیٹ دیا که گردنه پڑنے پائے، دودھ لے کرآنخضرت علیقے کے یاس آئے اور تھوڑ اسایانی ملاکر پیش کیا، آپ عیاف نے بی کر فر مایا كُهُ "كَيا الجَمَّى حِلْنِهِ كَا وفت نهيں آيا؟ آفاب ڈھل چكا تھا ، اس لئے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ع

ا صحیح ابخاری، کمّاب فضائل اصحاب النبیّ، باب مناقب المهاجرین وفعلهم صحیح مسلم، فضائل الصحلبة ، فضائل ابو بکرالصدیق رضی الله عنه

س مج ا ابخارى ، كمّاب المناقب باب في حديث البحرة مج مسلم ، كمّاب الزجد والرقائق ، باب في حديث البحرة

## سُرُ اقد كاتعاقب

قریش نے اشتہاردے دیا تھا کہ جوشخص مُسحَسمَد (علیہ ) یا ابو بکر کو گرفتار کرلائے گااس کوایک خون بہا کے برابر (یعنی سَواونٹ) انعام دیا جائے گا، سُر اقد نے ساتو انعام کی امید میں نکلاء عین اس حالت میں کہ آپ علی اوانہ ہور ہے تھے،اس نے آپ کود کھ لیااور گھوڑا دوڑا کر قریب آگیا،لیکن گھوڑے نے معور کھائی وہ گریرا، ترکش سے فال کے تیرنکا لے کہ حملہ کرنا جاہئے یانہیں؟ جواب میں ' دنہیں'' نکلا ، کیکن سَو اُونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایبانہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی ، دوبارہ گھوڑ ہے برسوار ہوا اور آگے بردھا، نبی علیہ قرآن مجید کی تلاوت كرتے ہوئے اور مالك سے كولگائے ہوئے بردھے جلے جاتے تھے،اب کی گھوڑے کے یا وٰل گھٹنوں تک زمین میں ھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی ،اب بھی وہی جواب تھالیکن مکررتج یہنے اُس کی ہمت بست کر دی اوریقین ہوگیا کہ یہ پچھاورآ ثار ہیں،آنخضرت علیہ کے پاس آ کر قریش کے اشتهار كاوا قعه سنايا اورا پناسامان آپ علي كاخدمت ميں پيش كيا كه به قبول هو، آب علی کا معذرت کی اور صرف بیخواہش ظاہر کی کہ آپ علی کا پت نشان چھیایا جائے ،سراقہ نے درخواست کی کہ مجھ کوامن کی تح برلکھ دیجئے ،حضرت ابو بكر السيام عامر بن فهير ه في چر سے كايك مكر سے برفر مان امن لكھ ديا۔ إ

ا صحح ابخاري، كماب المناقب، باب جرة النبي ميرة ابن مشام اله ٢٩٠،٢٨٩

# مُباركشخص

غار سے نکل کریملے ہی ون اس مبارک قافلہ کا گذراً معبد کے خیمہ پر ہوا، یہ عورت قوم خزاعہ سے تھیں، مسافروں کی خبر گیری اور ان کی تواضع کے لئے مشہورتھیں،سرِ راہ بانی بلایا کرتی تھیں اور مسافر وہاں تھہر کرستایا کرتے تھے، یہاں پہونچ کر بردھیا ہے یو چھا کہاس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ بولیں نہیں اگر کوئی شئے موجود ہوتی تو دریافت کرنے سے پہلے میں خود حاضر کر دیتی، نی علیت نے خیمہ کے گوشہ میں ایک بکری دیکھی، یو چھار بکری کیوں کھڑی ہے؟ ام معبدنے کہا کہ کمزورہے، رپوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی، نبی علیاتی نے فرمایا "اجازت ہے کہ ہم اسے دوہ لیں؟ ام معبد نے کہا کہ اگر حضور (علیہ کہ) کودودھ معلوم ہوتا ہے تو دوہ لیجئے، نی علی نے سم اللہ کہ کر بکری کے تفنول کو ہاتھ لگایا، برتن ما نگاوه ایبا بهر گیا که دوده احمیل کر زمین پر بھی گر گیا، به دوده آنخضرت مالی اور ہمراہیوں نے بی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بکری کودو ہا گیا، برتن پھر بحر گیا، یہ بھی ہمراہیوں نے پیا،تیسری دفعہ برتن پھر بھر گیااوروہ ام معبد کے لئے جھوڑ دیا گمااورآ گے کوروانہ ہوگئے ۔

کی در بعدام معبد کے شوہرآئے ، خیمہ میں دودھ کا برتن بھراد کی کر حیران ہوگئے کہ بیہ کہاں سے آیا، ام معبد نے کہا کہ ایک بابر کت شخص یہاں آئے تھے اور بیددودھ اُن کے قدوم کا نتیجہ ہے، وہ بولے کہ بیتو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی ،اچھاذراان کی توصیف تو کرو، قریش معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی ،اچھاذراان کی توصیف تو کرو،

ام معبد بوليل:

" میں نے ایک شخص کود یکھا جس کی نظافت نمایاں، جس کا چرہ تاباں،
اور جس کی ساخت میں تناسب تھا، پا کیزہ رُواور پہندیدہ خو، نہ فربی کا عیب، نہ
لاغری کا نقص، نہ بیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، چیرہ وجیہ، جسم تنومنداوہ
قدموزوں تھا، آنکھیں سرگیں، فراخ اور سیاہ تھیں، پتلیاں کا لی تھیں، ڈھیلے بہت
سفید سے، پلکیں گئی اور لمی تھیں، پُر وقار خاموش دہستگی لئے ہوئے، کلام شیریں
اورواضی، نہ کم بخن، نہ بسیار گو، گفتگواس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی، دوزم و
نازک شاخوں کے درمیان ایک شاخ تازہ جود کھنے میں خوش منظر، رفتی ان کے
گردو چیش رہتے ہیں، جو پچھوہ فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب تھم دیتے ہیں تو

یہ صفت کن کروہ بولا کہ بیتو ضرور صاحب قریش ہیں اور میں ان سے ضرور جاملوں گا۔ ل

نی علی علی بر جارب سے کوانائے راہ میں بُریدہ اسلی ملا، یہ اپنی قوم کاسردارتھا، قریش نے آنخضرت علی گرفاری پرایک سواونٹ کا انعام مشتیر کیا تھااور بُریدہ ای لائج میں آنخضرت علی کے کان تاش میں لکلا، انعام مشتیر کیا تھااور بُریدہ ای لائج میں آنخضرت علی کے کاموقع ملا جب نی علی کے سامنے ہوا اور حضور علی سے ہم کلام ہونے کاموقع ملا تو بریدہ ستر آدمیوں سمیت مسلمان ہوگیا، اپنی پکڑی اتار کرنیزہ پر باندھ کی جس تو بریاندھ کی جس

ل مشدرك حاكم ١٠٠٩ ماطبقات ابن معد اله ٢٢٠ مزاد العاد ١٠٠٠ م

کاسفید پھر براہوا میں اہرا تا اور بشارت سنا تا کہ امن کا بادشاہ ، سلم کا حامی ، ونیا کو عدالت اور انصاف سے بھر پور کرنے والانشریف لا رہا ہے ، ل راستہ میں نبی مثالت کو دُیر بن العَوَّام طے ، بیشام سے آرہے تھے اور مسلمانوں کا تجارت بیشہ علیہ کو دہ بھی ان کے ساتھ تھا، انھوں نے نبی علیہ اور ابو بکر سے کئے سفید یارچہ جات بیش کئے۔ ی

# نى اكرم عليه كامدينه مين استقبال

السير ةالنويدللذبي من ٢٢٨ ع منج ابخاري، كمّاب المناقب، باب جرة النبيّ

فاصلے پر جوبالائی آبادی ہے اُس کوعالیہ اور قبا کہتے ہیں، یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد سے ،ان ہیں سب سے زیادہ ممتاز عمر وہن عوف کا خاندان تھا اور کلاؤم بن الہدم خاندان کے افسر سے ، آنخضرت علیہ ہیں یہو نچ تو تمام خاندان کے افسر سے ، آنخضرت علیہ ہیں الہدم خاندان کے قسمت خاندان نے جوشِ مسرت میں "المسلّم ہائی قبول کی ، انصار ہر طرف سے جوق میں تھا کہ میز بانِ دوعالم نے ان کی مہمانی قبول کی ، انصار ہر طرف سے جوق درجوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے ۔ لے درجوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے ۔ لے

مسجد قبا كالغمير

یہاں آپ علیہ کا پہلا کام معجد تعمیر کرانا تھا، کلتو می ایک افادہ زمین تھی جہاں تھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہیں دستِ مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی، یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے:

﴿ لَمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلَىٰ التَّقُوَىٰ مِنُ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ،
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّنَطَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهُرِيْن ﴾ (المُلافر مهر)
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّنَطَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهُرِيْن ﴾ (المُلافر مهر)

''وه مجرجكى بنياد پہلے بى دن پر بيزگارى پر ركھى گئے ہے، وه

الل بات كى زياده مستحق ہے كہتم الل ميں كھڑ ہے ہو، الله
ميں ايسے لوگ بيں جن كوصفائى بہت پند ہے اور خدا صاف
ميں ايسے لوگ بيں جن كوصفائى بہت پند ہے اور خدا صاف
رہنے والوں كودوست ركھتا ہے۔''

ل صحیح ابخاری، کتاب مناقب الانصار، باب بجرة النبی مسیح مسلم، کتاب الزید والرقائق، باب فی حدیث البجرة ، طبقات ابن سعد السلام

معجد کی تغییر میں مزدوروں کے ساتھ آپ علی خود بھی کام کرتے سے، بھاری بھاری بھرول کے اٹھات وقت جسم مبارک خم ہوجا تا تھا، عقیدت مند آتے اور عرض کرتے کہ'' ہمارے ماں باپ آپ علی پند پر فدا ہوں، آپ چھوڑ دیں ہم اٹھالیں گے، آپ علی ایک درخواست قبول فرماتے، لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پھر اٹھا لیتے، احضرت عبداللہ من رواحہ شاعر سے وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک سے اور جس طرح مزدور کام کرتے وقت تھی مٹانے میں، وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے ہے۔

أَفْلَحَ مَنْ يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا وَيَقُرَأُ الْقُرُآنَ قَائِماً وَقَاعِداً وَلَكُمَ مَنْ يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا ولا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِداً

"وہ کا میاب ہے جومبحد درست کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کوجا گنار ہتا ہے۔" آنخضرت میاللی بھی ہر ہرقا فید کے ساتھ آ واز ملاتے جاتے تھے۔ سے

### مدينه كايبلاجمعه

الرس الله الدول معدكا دن تفا، نبى عَلَيْكُ قباسه سوار بوكر بي عَلَيْكُ قباسه سوار بوكر بي عَلَيْكُ قباسه سوار بوكر بي ساتم كر همول تك يهو نج كه جمعه كاوقت بوگيا، يهال سُوا دميول كرساته جمعه بره ها، يداسلام مين بهلا جمعه تفا، سو آب عَلَيْكُ نه خطبه مين فرمايا:

أ وفاءالوفاء بحواله طبراني كبير امه ١٨٠ مع وفاءالوفاء امه المحواله ابن الى شيبه الله وفاءالوفاء المام بحواله ابن الى شيبه مع ولائل العوق المعمد مع ولائل العوق المعمد مع ولائل العوق المعمد ال

'' حمد وستائش خدا کے لئے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، مدد و بخشش اور ہدایت ای سے جا ہتا ہوں ،میراایمان اُسی پر ہے، میں اس کی نافر مانی نہیں کرتا اور نافر مانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں، میری شہادت بیہ ہے کہ خدا کے سواعیادت کے لائق کوئی بھی نہیں ، وہ مکتا ہے، اسکا کوئی شریک نہیں ، محمد اس کابندہ اور رسول ہے، اس نے محمد کومدایت،نوراورنفیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا برندآ با علم گھٹ گیا اور گراہی بردھ گئ تھی، اسے آخری ز مانہ میں قیامت کے قرب اور موت کی بزد کی کے وقت بھیجا گیاہے، جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی راہ یانے والا ہے، اورجس نے ان کا حکم نہ ماناوہ بھٹک گیا، درجہ سے گر گیااور سخت گمراہی میں بھنس گیا ہے،مسلمانو! میں تنہیں اللہ ہے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، بہترین وصیت جوسلمان ،مسلمان کوکرسکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لئے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لئے کہ الوگو! جن باتوں سے خدانے تمہیں بر بیز کرنے کوکہا ہے ان سے بچتے رہو، اس سے بڑھ کرنہ کوئی نعیجت ہےاور نہای ہے بڑھ کرکوئی ذکر ہے، یا در کھو! کہامور آخرت کے بارے میں اس مخص کے لئے جوخدا سے ڈرکر کام کرر ہاہے، تقوی بہترین مدد گار ثابت ہوگا اور جب کوئی شخص اینے اور خدا کے درمیان ئ معامله باطن وظاہر میں درست کر لے گااورالیا کرنے میں اس کی نہیت

خالص ہوئی تواہیا کرنااس کے لئے دنیامیں ذکراورموت کے بعد (جب انسان کواعمال کی ضرورئت وقد رمعلوم ہوگی ) ذخیرہ بن جائے گا،لیکن اگر کوئی ایبانہیں کرتا (تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے) کہ انسان پیند كرے گا كداس كے اعمال اس سے دور ہى ركھے جائيں، خداتم كواپنى ذات سے ڈرا تا ہے اور خدا تواسیے بندوں پر نہایت مہر بان ہے، اور جس مخص نے خدا کے حکم کو سی جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کی بابت ارشاد اللی موجود ہے، "جارے ہال بات نہیں برلتی اور ہم اینے ناچیز بندوں پرظلم نہیں کرتے ،'' مسلمانو!اینے موجودہ اورآئندہ، ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش نظر رکھو کیونکہ تقوی والوں کی بديال چھوڑ دي جاتي ٻي اوراجر بردها ديا جاتا ہے، تفوي والے وہ ٻي جو بہت بڑی مرادکو بینے جا ئیں گے، یہ تقوی ہی ہے جواللہ کی بیزاری،عذاب اور غصه کودور کردیتا ہے، بیتقوی ہی ہے جو چبرہ کو درخشاں، بروردگار کو خوشنوداور درجه كو بلند كرتا ب، ملمانو! خط الهاؤ، مرحقوق البي میں فروگذاشت نه کرو، خدانے ای لئے تم کواین کتاب سکھائی اور اپنا رسته دکھایا ہے کہ راست بازوں اور کا ذبوں کو الگ الگ کر دیا جائے، لوگوا خدائے تمہارے ساتھ عمرہ برتاؤ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا بی کرو، اور جو خدا کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو، اور اللہ کے رستہ ہیں یوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو، ای نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تبہارانام مسلمان رکھا، تا کہ ہلاک ہونے والابھی روش دلائل پر ہلاک ہواورزندگی
پانے والابھی روش دلائل پر زندگی پائے ، اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے
ہیں ، لوگو! اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لئے عمل کرو ، کیونکہ جوشخص
اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے اور
لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کردیتا ہے ، ہاں! خدا بندوں پر حکم
چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ، خدا بندوں کا ما لک ہے اور بندوں
کواس پر کچھ اختیار نہیں ، خدا سب سے برا سے اور ہم کو نیکی کرنے کی
طاقت اس عظمت والے سے ملتی ہے۔ لے

مدینه میں حضرت ابوابوب انصاریؓ کے گھر میں قیام

 شرقريب آليا توج ش كايه عالم قاكري يال چول پرنكل آكيل اورگان لكس طسلع البُدُر عَلَيْ نَا مِسْ نُسْدِيَ سَاتِ الْسُودَاعِ وَحَسَبَ الشُّكُ وُ عَلَيْ نَا مِسْنُ نُسِنِيَ سَادَعُ مِنْ السِّلِ الْسُودَاعِ وَجَسِبَ الشُّكُ وُ عَلَيْ نَا مَسَادَعُ مِنْ السِّلِ الْسُلِيَ الْسُلُونَ الْسُلُونَ الْسُلُونَ الْسُلُونَ الْسُلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ

" چاندنکل آیا ہے، کو و وداع کی گھاٹیوں ہے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں' لے بنوالتجار کی لڑکیاں وف بجا بجا کرگاتی تھیں \_

نَحُنُ جَوَادٍ مِّنُ بَنِى النَّجَادِ

''نَهُم خَاندانِ بَجَار کَالُر کیاں ہیں ، محمد عَلَیْ کیا چھے ہمایہ ہیں'

آپ عَلِی کے لُر کیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا'' کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ بولیں ہاں!'' فرمایا میں بھی کم حیا ہوں۔''ع

جہاں اب مسجد نبوی ہے اس سے متصل حضرت ابوا یوب انصاری کا گھر تھا، اونٹنی وہاں پہو پنج کر مخبر گئی، حضرت ابوا یوب رضی اللہ عنہ کا مکان دومنز لہ تھا، انہوں نے بالائی منزل پیش کی لیکن آپ علیقت نے زائرین کی آسانی کے لئے بنچ کا حصہ ببند فر مایا۔ سے

حضرت ابوالوب دونوں وقت آپ علی کی خدمت میں کھانا مصل اللہ میں کھانا میں کھان

ا ولائل النبوة ٢-٥٠١٥٠٥

ع ولائل النوة ٢-٥٠٨، فتح الباري ١٦١٨

س متدرک حاکم ۳-۲۸، امام ذهبی نے حدیث کوسیح قرار دیا ہے، سیر قابن ہشام،ا۔ ۴۹۸

مِن آتا، کھانے میں جہال حضور علیہ کی اٹلیوں کا نشان پر اہوتا ابوالو ب میں آتا، کھانے میں جہال حضور علیہ کی اٹلیوں کا نشان پر اہوتا ابوالو ب ترکا و بیں اٹلیاں ڈالتے۔ ل

ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا، اندیشہ مواکہ پانی بہہ کرینچ جائے اور آنخضرت علیا کے تکلیف ہو، گھر میں اوڑ سے کا صرف ایک لحاف تھا، حضرت ایوایو بٹنے اس کوڈال دیا کہ پانی جذب ہوکررہ جائے۔ ع

## مسجد نبوي أورمكانات كي تغمير

مدینه میں قیام کے بعدسب سے پہلاکام ایک خانہ خداکی تغیرتی، اب

علیہ عمول تھا کہ مولیتی خانہ میں آپ علیہ نماز پڑھاکر تے تھے، دولت کدہ

کے قریب خاندان بخار کی زمین تھی جس میں بچھ قبریں تھیں، بچھ مجود کے درخت

تھے، آپ علیہ نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا ''کہ میں بیز مین بھیمت لینا چاہتا

ہوں ' وہ بولے کہ''ہم قیت لیس کے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے ' چونکہ اصل

میں وہ زمین دویتیم بچوں کی تھی، آپ علیہ نے خودان بیبیوں کو بلا بھیجا، ان

بیبیوں نے بھی اپنی کا نمات نذر کرنا چاہی لیکن آپ علیہ نے گوارہ نہ کیا،

حضرت ابوابوب نے قیمت اواکی، قبریں اکھڑ واکرز مین ہموار کردی گئی اور مبحد

کی تغیر شروع کردی گئی، شہنشاہ دوعالم (علیہ کے) بجر مزدوروں کے لباس میں تھا،

کی تغیر شروع کردی گئی، شہنشاہ دوعالم (علیہ کے) بجر مزدوروں کے لباس میں تھا،

ا سیرةاین بشام ۱-۳۹۹ ع متدرک حاکم۳-۳۲۰

محابہ کرام پھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور رجز پڑھتے جاتے تھے، آنخضرت علیہ محل ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے ہے

الله عَيْدَ إِلَّا خَيْدُ الآخِرَة فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَ المُهَاجِرَة الله عَيْدَ المُهَاجِرَة الله عَيْدُ المنابي من المنابي من

مباجرين اورانصار پررهم فرما-''ل

سیمجد ہرسم کی تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، لین کی اینٹوں کی دیواریں ، برگ خرما کا چھیر، تھجور کے ستون تھے، قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، بی لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شالی جانب ایک نیادروازہ قائم کر دیا گیا، فرش چونکہ بالکل خام تھا بارش میں کیچر ہوجا تا تھا، ایک دفعہ محابہ کرام شماز کے لئے آئے تو کئر یاں لیتے آئے اوراپی اپنی نشست گاہ پر بچھالیں، آنحضرت علی ہو تا تھا جو صُقہ کہلاتا تھا، یہ ان لوگوں کے لئے تھے اور گھر بارنہیں رکھتے تھے، مسجد نبوی جب بنوادیا، مسجد کے ایک سرے پر ایک مسقف چبوتر اٹھا جو صُقہ کہلاتا تھا، یہ ان لوگوں کے لئے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بارنہیں رکھتے تھے، مسجد نبوی جب لوگوں کے لئے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بارنہیں رکھتے تھے، مسجد نبوی جب لئے گئے ہو ہو گئے کا زواج مطہرات کے لئے ممالی بنوائے ، اس وقت تک حضرت سودہ اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے مکان بنوائے ، اس وقت تک حضرت سودہ اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بے، جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بے، جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بیے، جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بیے، جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بیے، جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے تھیں اس لئے دو ہی جرے بیں جب بی جب اور ازواج آئی گئیں تو اور مکانات بنے

ل سيرة النبي الم ١٨٠، ١٨١، بحوال ميح البخاري وسنن الي داؤد ع زادالمعاد صليم

گئے، یہ مکانات کچی اینوں کے تھے، ان میں سے پانچ کھجور کی ٹیموں سے بنے تھے، جو حجر سے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجر سے بھی ٹیموں کے تھے، تر تیب یہ تھی کہ ام سلمیڈ، ام حبیبہؓ، زَینبؓ، بُویر سیْرہ مُیمُونہؓ، زَینب بنت بُخش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عاکشہؓ، صَفیہؓ، سَودہؓ مقابل جانب تھیں، یہ مکانات مسجد سے اس تدر مصل تھے کہ جب آپ علیہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے اس تدر مصل تھے کہ جب آپ علیہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے اس تدر مصل تھے کہ جب آپ علیہ علیہ بیٹھے آپ میں ہوتے تو مسجد سے اس درواز واج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ علیہ تھے، حجمت اتنی اونجی تھی کہ آدی کھڑا ہوکر حجمت کو جھو لیتا تھا اور درواز وں پر کمبل کا بردہ بڑار ہتا تھا۔ لے درواز وں پر کمبل کا بردہ بڑار ہتا تھا۔ لے درواز وں پر کمبل کا بردہ بڑار ہتا تھا۔ لے

راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ ہے انخضرت علیہ کے ہمسایہ میں اور جو انصار رہتے تھے اُن میں سعد بن عُبادہ ، سعد بن معادی عُمارہ بن حُرم ، اور ابوایوب میں اور دولت مند تھے، یہ لوگ آنخضرت علیہ کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور ای پر آپ علیہ بسید بن عبادہ نے الترام کرلیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے تھے جس میں بھی مالن ، بھی دودھ ، بھی گھی ہوتا تھا، سے حضرت انس کی ماں اس نے اپنی جا کداد آنخضرت علیہ کی خدمت میں بیش کی ، آنخضرت ایم انس نے اپنی جا کداد آنخضرت علیہ کی خدمت میں بیش کی ، آنخضرت اس انس نے اپنی جا کداد آنخضرت علیہ کی خدمت میں بیش کی ، آنخضرت

ا سیرة النبی عظیمی مطابعه علامه بلی نعمانی ۱۱ م ۱۸۲۰ بحواله طبقات ابن سعد نیز وفاءالوفاء معظیمی البخاری، کتاب الصلوة ، باب الصلوة علی الفراش

س طبقات ابن معد، كمّاب النساء، ص١١١

علی نے قبول فرما کراپی دایدام ایمن کودیدیا اور خود فقروفاقه اختیار فرمایا۔ ا اذان کی مشروعیت

اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت واجتماع ہے اس وفت تك كسى خاص علامت كے نہ ہونے كى وجہ سے نماز جماعت كا كوئى انظام نہ تھالوگ آگے بیجھے آتے اور جوجس وفت آتا نمازیر مدلیتا، آنخضرت علیکے کو یہ پہند نہ تھا ، آپ نے ارا دہ فر ما یا کہلوگ مقرر کر دیئے جا کیں جووفت پر لوگوں کو گھروں ہے بلالا ئیں ،لیکن اس میں زحمت تھی ،صحابہ کو بلا کرمشور ہ کیا لوگوں نے مختلف رائیں دیں ،کسی نے کہا کہ نماز کے وفت مسجد پر ایک عکم کھڑا کر دیا جائے لوگ و کیھ کرآتے جائیں گے، آپ علی نے بیطریقہ نا پیند فرمایا، عیسا بیوں اور یہودیوں کے ہاں اعلانِ نماز کے جوطریقے ہیں وہ بھی آپ علی خدمت میں عرض کئے گئے لیکن آپ علی نے حضرت عمر رضی الله عنه کی رائے پیند کی ، اور حضرت بلال رضی الله عنه کوحکم دیا که اذان دیں، یے اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہوجاتی تھی دوسري طرف دن ميں يانچ و فعه دعوت اسلام كا اعلان ہو جاتا تھا۔

یر صحیح ابنخاری کمّاب الا ذان ، باب بدء الا ذان ، سیح مسلم اور دوسری صحاح کی کمّابوں میں بھی ہیرواقعہ ندکورہے۔

## مهاجرين وانصارمين بهائي جإره كامعامره

مہاجرین مکہ معظمہ سے بالکل بے سروسامان آئے تھے، کو ن میں دولت منداور خوشحال بھی تھے لیکن کا فروں سے چھیپ کر نکلے تھے اس لئے کچھ ساتھ نہ لاسکے تھے،اگر چہ مہاجرین کیلئے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا تاہم ایک مستقل انظام کی ضرورت تھی ،مہاجرین نذراور خیرات پر بسر کرنا پسندنہیں کرتے تھے، وہ دست و ہاز و سے کام لینے کے خوگر تھے، تاہم چونکہ بالکل خالی ہاتھ تھے اور ایک حبہ بھی یاس نہ تھا اس لئے آنخضرت علیہ نے خیال فرمایا کہ انصار اور اُن میں رضعهٔ اخوت قائم کر دیا جائے، جب مسجد نبوی کی تعمیر قریب ختم ہوئی تو آپ مالية في انصار كوطلب فرمايا، حضرت انسٌّ بن ما لك جواس وقت دس ساله ته، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے ہم اجرین کی تعداد ۴۵ برتھی ، آنخضرت علیہ نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا'' بیتمہارے بھائی ہیں'' پھرمہاجرین اور انصار میں سے دو دو تخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ بیاورتم بھائی بھائی ہو،اوراب وہ در . حقیقت بھائی بھائی تھے، انصار نے مہاجرین کوساتھ لے جاکرگھر کی ایک ایک چیز کا جائز ه دیدیا که آ دها آپ کا اور آ دها بهارا ہے۔ یسعد بن الربیع جوعبدالرحمٰنُّ بن عُوف کے بھائی قرار یائے تھان کی دو بیویاں تھیں،عبدالرحمٰن سے کہا کہ

إزادالمعاو ٣٣٣

م سيرة النبي،علامه بلي ا\_٢٣٥، ابن بشام ا\_٥٠٢ تا ٥٠٠٠

ایک کومیں طلاق دیدیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کیا۔ لے

انصار کا مال ودولت جو پھھ تھا نخلتان تھے، روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں، انہوں نے رسول اللہ علیا تھے سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھا ئیوں میں برابر تقلیم کر دئے جا ئیں، مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اسی وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل نا آشنا تھے، اس بنا پر آنخضرت علیا تھے نے ان کی طرف سے انکار کیا، انصار نے کہا سب کاروبار ہم خودانجام دے لیس کے جو پچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا، مہاجرین نے اس کو منظور کیا، تی بیدرشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا، کوئی انصاری مرتا تو اس کی جا کداداور مال مہاجرین کوماتا تھا اور بھائی بندمحروم رہے، بیاس فرمان الہی کی تعیل تھی:

﴿إِنَّ الَّـذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّـذِيْنَ آوَوُا وَّنَصَرُو الُّولَاكَ بَعُضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ ٣

''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال وجان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔''

ا و ع صحح البخارى، كتاب المناقب، باب اخاء النبي عليه عليه عليه عليه عليه عليه المناقب، باب اخاء النبي عليه علي المناقب، باب اخاء النبي عليه عليه المناقب، باب اخاء النبي عليه المناقب، باب اخاء النبي عليه المناقب المناقب، باب اخاء النبي عليه المناقب المنا

جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کواعانت کی ضرورت نہ رہی تو ہے آیت اتری:

﴿ وَأُولُوا الْأَرُحَامِ بَعُضُهُمُ أَولَىٰ بِبَعْض ﴾ (انفال آية ۵۵) ''ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقد ار ہیں۔''لے دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا؟ سعد من الربیع نے جب عبدالرحمٰن بن عوف گوایک ایک چز كا جائزه دے كرنصف لے لينے كى درخواست كى تو انہوں نے كہا" خدارس آپ کومیارک کرے مجھ کوصرف بازار کا راستہ بتادیجئے" انہوں نے قدیقاع کا جو مشہور بازارتھا جا کرراستہ بتادیا، انہوں نے کچھ تھی اور کچھ بنیرخر بدااور شام تک خرید و فروخت کی ، چندروز میں اتناسر مایہ ہوگیا کہ شادی کرلی بیر رفتہ رفتہ ان کی تجارت کوبیرتی موئی کهخودان کا قول ہے کہ خاک بر ہاتھ ڈالتا موں تو سونا بن جاتی ہے، ان کا اسبابِ تجارت سات سات سواونٹوں پرلدا کرتا تھا اور جس دن مدینہ میں پہنچا تمام شہر میں دھوم کی جاتی تھی ہو بعض صحابہ نے دکا نیں کھول لیں ،حضرت ابو بکر کا کارخانہ مقام سنج میں تھا، جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے سے حضرت عثمان ہوقدیقاع کے بازار میں تھجور کی خرید وفروخت کرتے تھے،

ل صحیح ابنخاری، كتاب النفسر، باب "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الْهِي مِمَّا تَرَكَ الْوَ الِدَانِ اللهِ. " معیح ابنخاری، كتاب الناقب، باب اخاء النبی علیقید

س اسرالغابة سريماس، ١١٥

س طبقات ابن سعد،۲- ۱۲۰

حضرت عمر علی تجارت میں مشغول ہوگئے تھے اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہوٹی گئی تھی ہا اور صحابہ کرام نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کردی تھی ، جیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریں پارلوگوں نے جب کثرت روایت کی بناپر اعتراض کیااور صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس قدر روایت نہیں کرتے تو انہول نے کہا ''اس میں میرا کیا قصور ہے ، اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگا ہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ ی

پھر جب خیبر فتح ہوا تو تما م مہاجرین نے بینخلستان انصار کو واپس کردئے میجے مسلم باب الجہاد میں ہے '' آنخضرت علی جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس ہوئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جونخلستان کی صورت میں سے واپس کردئے' مہاجرین کے لئے مکانات کا بیا انظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جوافقادہ زمینیں تھیں ان کو دیدیں اور جن اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دیدئے 'سے انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور جمدردی کا جوش اوا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظر نہیں مل مہاجرین کی مہمانی اور جمدردی کا جوش اوا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظر نہیں مل کسی مہاجرین کی مہمانی اور جمدردی کا جوش اوا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظر نہیں اس کی نظر نہیں اس کی فطر تو تا تا ہوں نے عرض کی کہ '' پہلے جمار سے بھائی کو انسار میں تقسیم کردینا چا ہتا ہوں' انہوں نے عرض کی کہ '' پہلے جمار سے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمینیں عنایت فرماد شجے تب ہم لینا منظور کریں گے۔'' میں

المسنداحدين ان واقعات كاذكرموجود هـ تلصيح البخارى ، كمّاب العلم ، باب حفظة العلم ـ من صحح البخارى ، كمّاب العلم ، المباحد والمهاجرين الى الانصار منائجهم سي صحح البخارى ، كمّاب مناقب الانصار ، باب قول النبي عظيمة "اصبر وني حتى تلقو في على الحوض"

ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آنخضرت علی فلامت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں، آپ علی اللہ نے گھر میں دریافت فرمایا کہ بچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ ''صرف پانی'' آپ علی نے حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا''کوئی ہے؟ جو اِن کو آج مہمان بنائے۔'' ابوطلحہ نے عرض کی''میں حاضر ہوں'' غرض وہ اپنے گھر لے گئے لیکن وہاں بھی برکت تھی، بیوی نے کہا صرف ہوں'' غرض وہ اپنے گھر لے گئے لیکن وہاں بھی برکت تھی، بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے ، انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھادو، اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لاکر رکھ دو، تینوں ساتھ کھانے پر بیٹے، میاں بیوی بھوے بیٹے میاں بیوی بھوے بیٹے دہ اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھار ہے ہیں اس واقعہ کے بارے میں ہی آیت اتری ہے:

﴿ وَ يُونِ مُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً ﴾

"اورگوان وَتَكُى مو، تا ہم اپناو پردوسروں کور جے دیتے ہیں۔' ا صفّہ نبوی

ایک سائبان تھا جومبحد نبوی کے کنارے پرمسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا، سے صحابہ کرام ہیں سے اکثر تو مشاغل دین کے ساتھ ہرقتم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت بھی کرتے تھے لیکن چندلوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت

لَ صَحِح النَّارِي، كَتَابِ مِنَا قب الانصار، بابقول اللهُ عَرُوجُلُ وَ يُؤْثِرُ وَنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً " فَخَ الباري ٤-١١٩

ع وفاءالوفاء الاسم

اور آنخضرت علی کر بیت پذیری پرنذر کردی تھی، ان لوگوں کے بال بیکے نہ تھے، اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل آتے تھے، ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور نیج کر اپنے بھائیوں کے لیئے پچھ کھانا مہیا کرتی ، یہ لوگ دن میں بارگا و نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو اس چبور ہ (صفہ ) بریز رہتے۔ ل

حضرت ابو ہریے ہی انہی لوگوں میں تھے ان میں سے کسی کے پاس چادراور تہد دونوں چیزیں ساتھ مہیا نہ ہوسکیں، چادرکو گئے سے اس طرح با ندھ لیتے کہ رانوں تک لنگ آتی ہے اکثر انصار مجور کی پھلی ہوئی شاخیں تو ڑکر لاتے اور چہت میں لگادیے، مجوریں جو شبک کی گرتیں بیا تھا کر کھا لیتے بھی دو دو دن کھانے کوئیں ملتا، اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ علیہ مجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے، یہ لوگ آکر نماز ہیں شریک ہوتے لیکن بھوک اور ضعف سے اور نماز پڑھاتے، یہ لوگ آکر نماز ہیں شریک ہوتے لیکن بھوک اور ضعف سے دیوانے ہیں ہے آخضرت علیہ کے پاس جب کہیں سے صدقہ کا کھانا آتا تو دیوانے ہیں ہے آخضرت علیہ کہا تہ ہوتے کہاں جب کہیں سے صدقہ کا کھانا آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اس کے پاس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کے باس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کے باس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کے باس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کے باس بھیج دیے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کے باس بھیج کر کھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ داتوں کو آخضرت علیہ ان کے باس بھیج کے باس بھیج کہ کھانا آتا تو اُن کو بلا لیتے اور ان کی باس بھیج کر کھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ داتوں کو آخضرت علیہ بیک کی ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اس کی باس بھیج کر کھاتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ داتوں کو آخضرت علیہ کھیے۔

ل صحيح مسلم، كتاب الامارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد

م صحیح البخاری ایمان، حلیة الاولیاء ایاس

سع سنن ترندي، ابواب الزيد، باب ماجاء في بعثة اصحاب النبي والملك

سم صحح البخاري، كما ببالرقائق، باب كيف كان عيش النبي عظي واصحابه

مہاجرین اور انصار پرتھیم کردیے یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر محف ایک ایک،
وودو کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے لے حضرت سعد بن عبادہ انہایت فیاض اور دولت مند سے، وہ بھی بھی استی استی مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے آن کو گوں کا اس قدر خیال رکھتے سے کہ جب ایک دفعہ آن مخضرت علیہ ہے حضرت فاظمہ زہرا نے درخواست کی کہ میر سے استحضرت علیہ ہے حضرت فاظمہ زہرا نے درخواست کی کہ میر سے ہاتھوں میں چگی پینے پینے نیل پڑگئے ہیں، مجھکوا یک کنیزعنایت ہو، تو فرمایا پہیں ہوسکتا کہتم کو دوں اور صفہ والے بھو کے مریں۔ یا راتوں کو عوماً پہوگ عبادت ہو سکتا کہتم کو دوں اور صفہ والے بھو کے مریں۔ یا راتوں کو عوماً پہوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے ، ان کے لئے ایک معلم مقرر تھا اس کے پاس جا کر پڑھتے اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے سے، دعوت اسلام کے لئے جا کہیں بھی بخنا ہو تا تو یہ لوگ بھیج جاتے سے ،غز وہ معونہ میں انہی میں سے ستر آ دی اسلام سکھانے کے لئے بھیج گئے تھے۔ سیر

غزوه بدر

قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تصین عبداللہ بن اُبی کو انہوں نے خطالکھ بھیجا تھا کہ یا محمد (علیفیہ) کولل کر دو، یا ہم آکر تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہم قریش کی چھوٹی مجھوٹی محمد یاں مدینہ کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم قریش کی چھوٹی مجھوٹی محمد یاں مدینہ کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم قریش کی جھوٹی مجھوٹی محمد یاں مدینہ کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کی محمد کی مسلم کی مسلم کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کی مسلم کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم کی کے مسلم کی کھوٹی کی مسلم کی کرد کی مسلم کی کہم کی کھوٹی کی مسلم کی مسلم کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھ

له صحح البخاري، كتاب المواقيت، باب مع الضيف والاهل السهر

ع سنن بيهي ويه ١٠١٠م منداحمه ١- ١٠١٠٤١

س صحیح مسلم، کتاب الا مارة ، باب شوت الجنة للشهید منجح بخاری میں بھی اس کاذ کر ہے۔

سى سنن الى داؤد ٢٠ ـ ١٤، باب خبر النفير

طرف گشت لگاتی رہتی تھیں، گرزفہر تی مدینہ کی چراگا ہوں تک آکر غارت گری کرتا تھا، حملہ کے لئے سب سے ضروری چیز مصارف جنگ کا بندو بست تھا، اس لئے اب کے موسم میں قریش کا جو کا روان تجارت شام کوروانہ ہوا تو مکنہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جورقم تھی کل کی کل دیدی، نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کا روبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھیں اُن کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا، تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھیں اُن کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا، قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضر تی کے قبل کا اتفاقیہ واقعہ چیش آگیا جس نے قریش کی آئی غضب کو اور بھی بھڑکا دیا، اسی اثنا میں بینجر مکنہ معظمہ میں بھیل کئی کہ مسلمان قافلہ لوٹے کو آر ہے ہیں، قریش کے غیظ وغضب کا بادل بڑے دور وشور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ ل

آنخضرت علی کان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ علی نے سے استی اطلاع ہوئی تو آپ علی نے سے سے استی سے اور واقعہ کا اظہار فرمایا ہے حضرت ابو بکر وغیرہ نے جال نثارانہ تقریریں کیس، کیکن رسول اللہ علی ہے انصار کی طرف دیکھتے تھے

ل سیرة النبی،علامیلی ج-۱-۱۳۱۹، کرزفیری کادا تعطبقات ابن سعد۳-۹ میں اورخصری کادا قعسن بیبی ا ۱-۱۱ میں موجود ہے۔

ع بدواضح رہے کہ بدواقعہ مدیند منورہ سے نکلنے کے بعد کا ہے، مدینہ منورہ سے آپ علی قالما ابوسفیان کے ارادہ سے چلے تھے، جبکہ احادیث محجہ میں صراحت ہے کہ مدینہ منورہ سے خروج کے بعد اچا تک بدبات سامنے آئی کہ قریش کالشکر جرار قافلہ کے دفاع کے لئے قریب بھٹی چکا ہے، اس وقت آپ علی نے صحابہ کرام سے مشورہ فر مایا۔۔۔۔۔ بیبات بھی ذہن میں رہنی چا بھے کہ آلا ابوسفیان کے ارادہ سے آپ کے نکلنے کا مقصد اس خطرہ کو دور کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ کی شکل میں منڈلار ہا تھا، تاریخ میں صراحت ہے کہ قریش نے اس قافلہ کواصلاً سامان جنگ تیار کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔

انصارنے بیعت کے وقت صرف بیاقرار کیاتھا کہ وہ اس وقت مکواراٹھا کیں گے جب رشمن مدینہ پر چڑھ آئیں، آپ علیہ نے دوبارہ مشورہ فرمایا، تیسری یار انصار محفے کہ آنخضرت علیہ ہارے جواب کے منتظر ہیں، سعد بن معاد نے عرض کیا شاید حضور علی کے بیاسمجا ہے کہ انصار اینے شہر سے نکل کر حضور علی کے اعانت کرنا اینا فرض نہیں سمجھتے ہیں ، انصار کی طرف سے میں بیوض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں حضور علی کے ساتھ ہیں، کسی سے معاہدہ فرما ہے کسی سے معاہدہ کونامنظور سیجئے ، ہمارے مال وزرسے جس قدر منشائے مبارک ہو لیجئے ، ہم کو جومرضی میارک ہوعطا کیجئے، مال کا جوحقہ حضور علیاتہ ہم سے لیں گے ہمیں وہ زیادہ پبند ہوگا اس مال ہے جوحضور علیہ ہمارے پاس چھوڑ دیں کے،ہم کو جو تھم حضور علیاتہ دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے،اگر حضور علیاتہ غماد کے چشمہ تک چکیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے اگر حضور علی ہم کو سمندر میں گفس جانے کا حکم دیں گے تو حضور علیہ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔لِ حضرت مِقدادٌ نے کہا یا رسول اللہ علیہ ممالیہ ہم وہ نہیں کہ قوم موی کی طرح فَاذُهَبُ أَنْتُ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِد وُنَ" كهدي، بَمْ لَوْحِسُور عَلَيْكُ كَ حَدِيْمِينَ مَا مَكِينَ ، آكَ يَحِيجَ قَالَ كَ لِنْهُ حَاضَر مِين ، ان كَي اس تقرير سےرسول اللہ علیہ کاچرہ جمک اٹھا۔ کے

ل سيرة ابن بشام ا\_٦٢٥، فتح البارى ٤-٢٨٨،٢٨٤، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، بابغزوة بدر ع صحيح ابخارى، كتاب المغازى، باب تولد تعالى "إذْ فَسُتَغِينُكُونَ رَبُّكُمُ، النح."

بدرى طرف كوچ اور شكرِ اسلام وشكرِ كفار مين زبر دست تفاوت

اررمضان مصرکوآپ علی تقریباً تین سُو جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، ایک میل چل کرفوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کردئے گئے کہ ایسے پُرخطرموقعہ یر بچوں کا کام نہیں، عمیر بن وقاص ایک کمس بچہ تھے جب ان سے واپسی کوکہا گیا تو وہ رویزے، آخر آنخضرت علیہ نے احازت دیدی، عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کمن سیاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی ،اب فوج کی کل تعداد ۱۳۱۳ رهی، جس میں ساٹھ مہاجراور باقی انصار تھے۔ یہ کشکر میں صرف دو گھوڑ ہے تھے، ایک حضرت زبیر کی سواری میں تھا اور ایک مقدادؓ بن الاسود کی ، اونٹ کل سر تھے، ایک ایک بر دودو، تین تین آ دی باری باری ہے بیٹھتے تھے، خود رسول الله علی مصرت علی اور مر در عنوی ایک اونث پر باری باری بیٹھتے تھے۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سروسامان سے نکلے تھے، ہزار آ دمی کی جمعیت تھی سوسو سواروں کارسالہ تھا،رؤسائے قریش سب شریک تھے،ابولہب مجبوری کی وجہ سے نہ آسكا تفااس لئے اپنی طرف ہے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا، رسد كابدا تظام تھا كه امرائ قريش بعني عباس، عتبه بن ربيعه عقرت بن عامر، نصر بن الحارث، ابوجہل،امیہ،وغیرہ باری باری ہرروز دس دس اونٹ ذیح کرتے اورلوگوں کو کھلاتے

ا تفصیل طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسد الغالبة میں نہ کور ہے۔ ع سیرة ابن بشام السلام زاد المعاد ۲۔ الا، منداحد اور منتدرک حاکم کی صحیح روایات میں مرقد غنوی کے بجائے ابول با بکاذکر ہے۔

سے، عتبہ بن ربیعہ جوقریش کاسب سے معزز رئیس تھافوج کاسپہ سالارتھا لے قریب پہونچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زوسے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا ''اب لڑنا ضروری نہیں''لیکن ابوجہل نے نہ مانا، زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باتی فوج آگے برھی۔ سے

ل سیرة ابن بشام، قصة غزوة بدر، البدایة والتبلیة ۳-۳۱، منداحد۲ ۱۹۳ میل شکر کفار کی تعداد کاذکر بے با سیرة ابن بشام الـ ۲۱۹

قبضہ کرلیا گیالیکن ساقی کوٹر کا فیض عام تھااس لئے دشمنوں کوبھی پانی لینے کی عام اجازت تھی لے

یدرات کا وفت تھا تمام صحابہ پنے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام فرمایالیکن صرف ایک ذات تھی (ذات نبویؓ) جوضیح تک بیدار اور مصروف دعار ہی، صبح ہوئی تولوگوں کونماز کے لئے آواز دی، بعد نماز جہاد پر وعظ فرمایا س

### جنگ کی تیاری

قریش جنگ کے لئے بیتاب سے، تاہم کچھ نیک دل بھی سے جنے دل خوزیزی سے لرزتے سے، ان میں علیم بن جوام (جوآ کے چل کر اسلام لائے)

نے سردار فوج عتبہ سے جاکر کہا''آپ چا ہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یا دگاررہ جائے ، عتبہ نے کہا کوئکر؟ علیم نے کہا قریش کا جو پچھ مطالبہ ہوہ صرف حضر تی کا خون ہما ادا کر دیجے'' مرف حضر تی کا خون ہما ادا کر دیجے'' عتبہ نیک نفس آ دمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا، لیکن چونکہ ابوجہل کا انقاق رائے ضروری تھا، عتبہ کا پیغا م لیکر گئے، ابوجہل ترکش سے تیر نکال کر انقاق رائے ضروری تھا، علیم عتبہ کا پیغا م لیکر گئے، ابوجہل ترکش سے تیر نکال کر کھیلا رہا تھا، عتبہ کا پیغا م س کر بولا'نہاں عتبہ کی ہمت نے جواب دیدیا'' عتبہ کے فرز ندا بوجۂ لیڈ اسلام لا چکے تھے اور اس معر کے میں آنخصرت علیا ہے۔

لے سیرة ابن بشام ۱-۱۲۱،۹۲۰ ولاک الدوة للبہقی ۱۵۵،۳۵س ما کم نے متدرک ۳۲۱ میں حضرت حباب کی رائے کا تذکرہ فر مایا ہے، کیکن امام ذہبی نے اس صدیث کومنکر قرار دیا ہے۔ معزت حباب کی رائے کا تذکرہ فر مایا ہے، کیکن امام ذہبی نے اس صدیث کومنکر قرار دیا ہے۔ معزت داوالمعاد سے داوالمعاد سے ۱۵۰۰ دلاکل الدو قالبہ تھی سے ۱۳۹۰ اسنن الکبری للنسائی ، کتاب الصادة

آئے تھے اس بناپر ابوجہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتب اس لئے لڑائی ہے جی چراتے ہیں کہ اس کے لڑائی ہے جی چراتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر آئج نہ آئے۔

ابوجهل نے حضرتی کے بھائی عامر کو بلاکر کہا دیکھتے ہو، تمہارا خون بہا تمہاری آئے کے سامنے آکر لکلا جاتا ہے، عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کہڑے بھاڑ ڈالے اور گرداڑ اگر 'و اعَموَ اہ و اعَموَ اہ 'کانعرہ مارنا شروع کیا، اس واقعہ نے تمام فوج میں آگ لگادی۔

عتبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے شخت برہم ہوااور کہا کہ میدانِ جنگ بتادیگا کہ نامردی کا داغ کون اٹھا تاہے؟ یہ کہہ کر مِغفر ما نگا،لیکن اس کا سر اس قدر بردا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پرٹھیک نہ اترا، مجبوراً سرسے کپڑ البیٹا اور لڑائی کے بتھیار سے ۔ لے

چونکہ آنخضرت علی اپنے ہاتھ کوخون سے آلودہ کرنا پندنہیں فرماتے تھے، صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھیر کا سائبان تیار کیا کہ آپ میان کے کنارے ایک چھیر کا سائبان تیار کیا کہ آپ میان میں تشریف رکھیں، سعد بن معاق دروازہ پر تیخ بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے یائے۔ ۲

اگر چہ بارگاہ الہی سے فتح ونصرت کا وعدہ ہو چکا تھا،عناصر عالم آمادہ مدد سے، ملائکہ کی فوجیس ہم رکاب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ

ل سیرة این بشام ا ۲۲۲، ۹۲۳، زادالمعاد سر ۵۷۹

ع زادالمعاد ۳۔ ۲۴۰

علی اصول جنگ کے مطابق فو جیس مرتب کیں، مہاجرین، اوس اورخزرج کے مطابق فو جیس مرتب کیں، مہاجرین، اوس اورخزرج کے کے تین دیتے قائم کئے، مہاجرین کاعکم مصعب بن عمیر موعنایت فر مایا، خزرج کے علمبر دار حُباب بن منذر اور اوس کے سعد بن معاذم قرر ہوئے۔

صبح ہوتے ہی آپ علی کے صف آرائی شروع کی، دست مبارک میں ایک تیر تھا اس کے اشار ہے سے فیس قائم کرتے سے کہ کوئی شخص تل بھرآ گے میں ایک تیر تھا اس کے اشار ہے سے فیس قائم کرتے سے کہ کوئی شخص تل بھرآ گے یا جی ہے نہ رہنے پائے ، اڑائی میں شور وغل عام بات ہے لیکن منع کر دیا گیا کہ کی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے یائے۔ ا

اس موقع پر جب که دشمن کی عظیم الثان تعداد مقابل تھی ، اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو بچھ نہ بچھ مسرت ہوتی ، آنخضرت علی اللہ ہم متن وفا تھے ، ابوحذ یف بن الیمان اور ابوشیل دو صحابی مکتہ ہے آر ہے تھے راہ میں کفار نے روکا کہ محمد (علی ہے) کی مدد کو جارہ ہو ، انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا ، آنخضرت علی ہے جا ہی آئے تو صورت حال عرض کی ، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ و فاکریں گے ہم کو صرف خداکی مدددر کار ہے ۔ یک فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ و فاکریں گے ہم کو صرف خداکی مدددر کار ہے ۔ یک اب دوسفیں آ منے سامنے مقابل تھیں ، حق و باطل ، نور وظلمت ،

﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمُ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

كفرواسلام ـ

ل سيرة النبي،علامة بل نعماني اله٣٠٠ مع صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ،باب الوفاء بالعبد

وَأُخُوَىٰ كَافِرَةٌ،﴾

"جولوگ با ہم الر سے ان میں تبہارے لئے عبرت کی نشانیاں ہیں ایک خدا کی راہ میں الر رہاتھا اور دوسر المنکر خدا تھا۔"

بيعجيب منظرتفااتن بردي ومبيع دنيامين توحيد كي قسمت صرف چند حانون ير منحصرتهي مجيح مسلم ميں ہے "كم انخضرت عليك يرنهايت خضوع كى حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کرفر ماتے تھے' خدایا! تونے مجھے سے وعدہ کیا ہے آج بوراکز 'محویت اورخودی کے عالم میں جا درکند ھے پر سے گر گریڑتی تھی اور آپ کو خبرتک نہ ہوتی تھی، بھی تجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے' کہ خدایا اگریہ چندنفوس آج مث گئے تو پھرروئے زمین برکوئی تیری عبادت کرنے والانہ ہوگا۔ اس بیقراری پر بندگان خاص کورفت آگئی،حضرت ابو بکرٹنے عرض کی '' حضور خداایناوعده و فاکرے گا۔''لے آخرروحانی تسکین کے ساتھ ﴿ سَیُھُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ اللَّهُبُوَ ﴾ (قمر)''فوج كوشكست دى جائے گي اوروه پيت جمير دیں گے" پڑھتے ہوئے لب مبارک مردہ فتح کی پیشین گوئی ہے آشناہوئے ہے، قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آگئیں تا ہم آپ علیہ نے صحابہ کرام کو پیش قندی سے رو کا اور فر مایا کہ جب دشمن یاس آ جا کیں تو تیر سے روکو۔ آپ علی بنایرالله کی مدد، فتح

ل صحیح مسلم، كتاب الجهادوالسير ، باب الامداد بالملائلة فى غزوة بدر ع صحیح البخارى، كتاب المغازى، باب قوله تعالى "اذ تستغیشون رب كم»

وظفراورآ خرت کے تواب کا ذکر فرمایا، آپ علی کے نے رائے کے داست میں شہید ہوگا اس کیلئے اللہ نے جنت واجب کردی، یہ بن کرعمیر بن الحمام گھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ! ایسی جنت جس کی چوڑ ائی زمین و آسان کے برابرہو؟ فرمایا کہ' ہاں' کہا کہ ایسی بات ہے یارسول اللہ؟ فرمایا ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا کہ بیسی یارسول اللہ! یہ میں صرف اس شوق میں کہدر ہا ہوں کہ شاید مجھے بھی وہ نصیب ہو، فرمایا ' جہبیں وہ نصیب ہوگئ' انہوں نے اپنی ڈھال شاید مجھے بھی وہ نصیب ہو، فرمایا شروع کئے بھر کہنے گئے اگر میں ان مجوروں کے ختم میں سے مجود نکال کر کھانا شروع کئے بھر کہنے گئے اگر میں ان مجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کروں تو یہ بڑی کمی زندگی ہوئی یہ کہ کر کھجور چھیئے اور آ کے بڑھ کر شہادت سے سرخ روہوئے ۔ ا

یہ معرکدا یاروجان بازی کا سب سے بردا جیرت انگیز منظر تھا، دونوں فو جیس سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خودان کے جگر کے نکر ہے تکوار کے سامنے ہیں، حضرت ابو بکر آ کے بیٹے (جواب تک کا فرضے) میدان جنگ ہیں بردھے تو حضرت ابو بکر تلوار کھینچ کر نکلے، علی متبہ میدان میں آیا تو حضرت مذیفہ (عتبہ کے فرزند سے) اس کے مقابلہ کو نکلے، حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ ہیں

لے صحیح مسلم، کتاب الامارة،باب ثبوت البحنة للشهید سیرة ابن بشام الـ۲۳۸ سیر و النبی،علامه شبل نعمانی الـ۳۲۲

#### آغازجنك

ار ائ کا آغازیوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حصری جس کو بھائی کے خون کا دعوی تھا آگے بردھا بہتے حضرت عرضا غلام اس کے مقابلہ کو لکلا اور مارا گیالے عتبہ جوسر دارالشکر تھا، ابوجہل کے طعنہ سے سخت برہم تھا، سب سے بہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کرمیدان میں آیا اور میارز طلی کی عرب میں دستور تھا کہ نامورلوگ کوئی امتیازی نشان لگاکرمیدان جنگ میں جاتے تھے، عتبہ کے سینے پرشترمرغ کے برتھے، حضرت عوف ،حضرت معافر اور حضرت عبداللد بن رواحہ مقابلہ کو نکلے، عتبانے نام ونسب يو چھا اور جب يه معلوم ہوا كمانصار بين تو عتبانے كما ہم كوتم ے غرض نہیں، پھر آنخضرت علیہ کی طرف خطاب کر کے کہا کہ محمد ایراوگ جارے جوڑ کے نہیں، آنخضرت علیہ کے ارشاد کے مطابق انصار بات آئے اور حضرت حمز ہ، حضرت علی ، اور حضرت ابوعبیدہ میدان میں آئے ، چونکہ ان لوگوں کے چہروں یر نقاب تھی، عتب نے یو چھاتم کون ہو؟ سب نے نام ونسب بتائے، عتبے کہا" ہاں اب مارا جوڑے۔"

عتبہ حضرت حزق سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوا، اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابوعبیدہ کوزخی کردیا، حضرت علی فی منت نے بردھ کرشیبہ کولئ کردیا اور ابوعبیدہ کو کندھے پراٹھا کررسول علیہ کی خدمت میں لائے، حضرت ابوعبیدہ نے آنحضرت علیہ سے پوچھا کہ کیا میں دولتِ اسرۃ النی، علامہ بی نعمانی ا۔ ۳۲۲

شہادت سے محروم رہا؟ آپ علی نے فرمایا "نہیں تم نے شہادت پائی" ابوعبیدہ نے کہا آج ابوطالب زندہ ہوتے توتشلیم کرتے کاان کے اس شعر کاستحق میں ہوں۔ ا

وَنُسُلِمهُ حَتَىٰ نُصُرَعَ حواله وَنَدُهَلُ عِن أَبُنَائِنَاوَ الْحَكَائِل اللهِ الْحَكَائِل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سعید بن العاص کا بیٹا (عبیدہ) سرے پاؤں تک لوہ میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکار کرکہا کہ 'میں ابور کرش ہوں' حضرت زبیر ٹاس کے مقابلہ کو نکلے اور چونکہ صرف اس کی آئیسیں نظر آتی تھیں، تاک کرآ نکھ میں برچھی ماری وہ ذمین پر گرا اور مرگیا، برچھی اس طرح پوست ہوگئ تھی کہ حضرت زبیر ٹنے اس کی لاش پر پاؤں آڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل ہے نکلی لیکن دونوں سرے نم ہوگئے، یہ برچھی یا دگار رہی لیمن حضرت زبیر ٹے آنحضرت علیا ہے کہ کی دائلہ بن زبیر ٹے آخضرت علیا تھی کہ مورک کے، پہر چھی یا دگار رہی لیمن حضرت زبیر ٹے آخضرت علیا تھی حضرت عبد اللہ بن زبیر ٹے پاس منتقل ہوتی رہی۔ سے پھر حضرت عبد اللہ بن زبیر ٹے پاس آئی، حضرت زبیر ٹے آس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے ، شانہ میں جوزخم

ا سنن الى داؤد، كتاب الجهاد، باب المبارزة من حديث على ، منداحمد الما التفييل يزرقانى في المواجب من بيدا و المعان كياب، مسيح بخارى ، كتاب المغازى ، باب غزوة بدر من بيندكور به كذر هذان خصمان اقتصمو انى رهم "اس سلسله من نازل بوئى ...

ع صحح البخاري ، كماب المغازى ، باب بعد شهود الملائكة بدرأ

"بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ "ل

عبدالملک نے تلوار عروہ کو دیدی، انہوں نے اس کی قیمت لگوائی تو تین ہزار کھہری، اس کے قیمت لگوائی تو تین ہزار کھہری، اس کے قیصنہ پرچاندی کا کام تھا۔ سے اب عام حملہ شروع ہوگیا، مشرکین اپنے بل ہوتے پراٹر رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم علیات سر سجدہ، صرف خداک قوت کا سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ سے

# نامورسر داران كفار كافتل

ابوجہل کی شرارت اور شمنی اسلام کا عام چرجا تھااس بناپر انصار میں معوِّد ذ اور مُعاذ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ بیٹی جہاں نظر آجائے گایا اس کومٹادیں گے یا خودمٹ جائیں گے، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں

ا بیر تابغذئیانی کے شعرکا ایک مصرعہ جس کا پہلام صرعہ "ولا عیب فیھم غیر ان سیوفھم" ہے۔ ع صحح ابخاری، کتاب المغازی بعد باب قل ابی جہل سے سیرة النبی، علامة بلی نعمانی استهدا

صف میں تھا کہ دفعة مجھ کودائیں بائیں دونو جوان نظر آئے ،ایک نے مجھ سے کان میں یو چھا کہ ابوجہل کہاں ہے؟ میں نے کہا برا در زادہ! ابوجہل کو یو چھر کیا کر ہے گا؟ بولا كه ميں نے خدا سے عہد كيا ہے كه ابوجهل كو جہاں ديكھ لوں گا، يا اسے قل كرون گايا خودلز كر ماراجا وَل گا، ميں بيہ جوابنہيں دينے پايا تھا كہ دوسر بےنو جوان نے بھی مجھ سے کا نوں میں یہی یا تیں کیں، میں نے دونوں کواشارے سے بتایا کہ ابوجهل وه ہے، بتا ناتھا كەدونوں بازى طرح جھيٹے،اورابوجهل خاك يرتھا، بەدونوں جوان عفراء کے بیٹے تھے (معة ذاور مُعاذ) لے ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے عقب ہے آکر معاذ کے بائیں شانہ پرتلوار ماری جس سے باز وکٹ گیالیکن تسمہ باقی رہا، معاذ نے عکرمہ کا بعا قب کیا، وہ نے کرنگل گیا، معاذ اس حالت میں لڑرہے تھے لیکن ماتھ لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی، ہاتھ کو یاؤں کے پنچے دیا کر تھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہوگیا اور اب وہ آزاد تھے ہے آنخضرت علیہ نے لڑائی سے پہلے ارشاد فرمایا " كەكفار كے ساتھ جولوگ آئے ہيں ان ميں سے ايسے لوگ بھی ہيں جوخوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جرسے آئے ہیں'ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتادے تے،ان میں ابوابختری مجمی تھا، مُجُدَّ رانصاری کی نظر جب اس پر پڑی تومجد رانے كها جونك رسول الله علي في تيريق سيمنع فرمايا باس لي تجهد كوچهور ديتا ہوں، ابوالبختر کی کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا، ابوالبختر ی نے کہا اس کو بھی، ل صحح ابخارى، كمّاب الخمس ، باب من المعمّس الأسلاب، صحح مسلم، كمّاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب الكتيل،

ع سرة ابن بشام ال ١٣٥، منداحم من تفصيل عداس كالذكره ب ١٣٨٠

مجد رنے کہانہیں، ابوالبختری نے کہاتو میں خاتو نان عرب کا بیطعنہ نہیں س سکتا کہ ابوالبختری ابوالبختری ابوالبختری ابوالبختری ابوالبختری میں جات ہے کہ کر ابوالبختری بید جزیر معتا ہوا مجد ریر ملہ آور ہوا اور ماراگیا۔

لَنُ يَتُوكَ ابْنُ حُرَّةٍ ذَمِيلُهُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ أَوْ يَرَى سَبِيلُهُ الْنُ يَتُوكَ ابْنُ حُرَّةٍ ذَمِيلُهُ وَلَيْل حِهورُ سَلَّا جب تك مرند والله البين رفيق كونيل حجورُ سَلَّا جب تك مرند جائے ياموت كاراسته ندد كيھ لئے۔''ل

عتبہ اور ابوجہ آل کے مارے جانے سے قریش کا پائے ثبات ا کھڑ گیا اور فوج میں بیدلی چھا گئی۔

آنخضرت علی الله کا شدید دشمن اُمیّه بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اس سے کسی زمانے میں معاہدہ کیا تھا کہ دوہ مدینہ میں آئے گا تو بیاس کی جان کے ضامی ہوئے ، بدر میں اس دھمن ضدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے، خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے، حضرت عبدالرحمٰن نے چاہا کہ وہ فی کرنگل جائے اس کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے، انتقاق بید کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی، دفعۃ لوگ ٹوٹ پڑے، انتقاق بید کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی، دفعۃ لوگ ٹوٹ پڑے، انہوں نے امیّہ کے کہ وہ انہوں نے امیّہ سے کہاتم زمین پر لیٹ جاؤ قاعت نہ کی اور امیّہ کی طرف بڑھے، انہوں نے امیّہ سے کہاتم زمین پر لیٹ جاؤ وہ لیٹ گیا تو بیاس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مار نے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے ان

ل اسدالغابية ٢٨٨م البداية والنهاية ٢٨٥٠

کی ٹاگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کوتل کر دیا، حضرت عبدالرحمٰن کی بھی ایک ٹاگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کوتل کر دیا، حضرت عبدالرحمٰن کی بھی ایک ٹا نگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ اِ ابوجہل اور عتب وغیرہ کے تل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کوگر فنار کر ناشروع کر دیا۔ حضرت عبّاس، عقبل (حضرت علیٰ کے بھائی) نوفل، اسود بن عامر، عبد بن دیا۔ حضرت عبّاس، عبر سے بڑے معز زلوگ گرفنار ہوئے۔

فنتح مبين

خاتمہ جنگ پرمعلوم ہوا کہ سلمانوں میں سے صرف ۱۲ ارشخصوں نے شہادت پائی، جس میں ۲ رمہاجراور باقی انصار سے سے لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئ، رؤسائے قریش جوشجاعت میں ناموراور قبائل کے سپہ سالار سے ایک ایک کرے مارے گئے، ان میں عتبہ، شیبہ، ابوجہ آل، ابوالبخر تی،

ل صحح ا بخاری، کتاب الوکاله ، باب اذ اوکل المسلم حربیاً ع صحیح ا بخاری ، کتاب المغازی مباب قبل الی جهل . مع سیرة این کثیر ۳ سرم ۳۹۰۰

زمعہ بن الاسود، عاص بن ہشآم، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج سے تھے، تقریباً میں الحجاج میں الحجاج میں سے عقبہ اور نظر بن حارث دہا کردیئے گئے، باقی گرفتار ہوکر مدینہ آئے، ان میں عقبہ اور نظر بن حارث رہا کردیئے گئے، باقی گرفتار ہوکر مدینہ آئے، ان میں حضرت عباس، عیل (حضرت علی کے بھائی) ابوالعاص (آنخضرت علیہ کے داماد) بھی تھے۔ کے

الرائیوں میں آنخضرت علیہ کامعمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ علیہ اس کو وہیں فن کرادیتے تھے، کیکن اس موقع پر گشتوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے ایک ایک کا الگ الگ فن کرانا مشکل تھا، ایک وسیع کنواں تھا تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوادیں، سے لیکن امیہ کی لاش بھول کر اس قابل نہیں رہی تھی اس لئے وہیں خاک میں دیادی گئے۔ سے نہیں رہی تھی اس لئے وہیں خاک میں دیادی گئے۔ سے

### اسیرانِ جنگ کے ساتھ سلوک

اسیرانِ جنگ دودو چار چار صحابہ کرام کوتقسیم کردئے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں، صحابہ نے ان کے ساتھ یہ برتا و کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر ز ہ جاتے تھے، ان قیدیوں میں ابوعزیز بھی تھے، جو

له صحح البخاري، كمّاب المغازي، بابغزو<del>ة</del> بدر

مع تاريخ طبري ١٩٨٠، ولبدلية والنهلية ٢٩٤١

س صحح ابخاری، كماب المغازی، باب تل الي جهل

ہے تاریخ طبری ۲\_۳

حضرت مصعب بن عمير كے بھائى تھان كابيان ہے كہ مجھكوجن انصار ہوں نے اسپنے گھر میں قید كرر كھا تھا، جب منح ياشام كا كھانالات توروئى مير برا منے ركھ ديتا ديت اور خود كھوريں اٹھا ليتے، مجھكوشرم آتى اور میں روئى ان كے ہاتھ میں دیدیتا ليكن وہ ہاتھ بھى نہ لگاتے اور مجھى كو واپس كر ديتے، بياس بناپر تھا كہ آنخضرت مياني وہ ہاتھ بھى كەقىد يول كے ساتھ اليمانى كے باتھ الكے اللہ كھى كہ قيد يول كے ساتھ اليماسلوك كياجائے۔ ل

قیدیوں میں ایک شخص سہبل بن عمر وتھا جو نہایت فضیح اللمان تھا اور عام مجمعوں میں آنحضرت علیہ کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا، حضرت علیہ کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا، حضرت علیہ کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا، حضرت علیہ کے خوانت اکھ وادیجے کہ پھراچھانہ بول سکے، آنخضرت علیہ کے دانت اکھ وادیجے کہ پھراچھانہ بول سکے، آنخضرت اللہ اس کے جزامیں میرے اعضاء بھی بگاڑیگائے اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ سے وہ کپڑے دلوائے، لیکن حضرت علیہ کے ناس کا قداس قدراونچا تھا کہ سی کا کرتاان کے بدن پڑھیک نہ از تا تھا، عبداللہ بن اُبی (رئیس المنافقین) نے جوحضرت عباس کا ہم قد تھا اپنا کرتا منگوا کردیا، سیح بخاری میں ہے کہ آخضرت علیہ نے عبداللہ کے فن کے لئے جواپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ ایک احسان کا معاوضہ تھا۔ سی

اسیران جنگ سے چار چار ہزار درہم فدیدلیا گیا،لیکن جولوگ ناداری

ا تاریخ طبری ۲- ۳۹، طبقات ابن سعد ۱۳۲۲ ع سرة النبی اسس سبح الستاریخ طبری سع صبح ابنجاری، کماب الجهاد، باب الکسوة للاساری

کی وجہ سے فدیدادانہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دئے گئے ان میں سے جولکھنا جانے سے ان کو کھما جانے سے ان کو کھنا جائے سے ان کو کھنا سکھادیں تو چھوڑ دئے جائیں گے لے حضرت زیدین ثابت نے اس طرح لکھنا سکھا تھا۔ س

انصار نے آخضرت علی فدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس ہمارے ہمائے ہیں ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن آخضرت علی نے مساوات کی بنا پر گوارانہیں فر مایا اور ان کو بھی فدیدادا کر نا پڑا۔ سے فدید کی عام مقدار چار ہزار در ہم تھی لیکن امراء سے زیادہ لیا گیا، حضرت عباس دولت مند سے اس لئے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی، انہوں نے آخضرت علی ہے شکایت کی لیکن ان کو کیا معلوم کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب وبعید، عزیز و برگانے، عام و خاص کے تمام تفرق مئ چکے تھے، لیکن ایک طرف تو وبعید، عزیز و برگانے، عام و خاص کے تمام تفرق میت کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت عباس کی کراہ میں کررات کو آرام نے فرما سکے، لوگوں نے ان کی گرہ کھو لی تو آپ نے آرام کی راہ سے، لوگوں نے ان کی گرہ کھو لی تو آپ نے آرام

حضرت ابوالعاص رضی الله عنه کا اسلام لانا آنخضرت علیقی کے داماد ابوالعاص بھی اسپران جنگ میں آئے

إ منداحد بن عنبل اله

۲ سيرة النبي، بحواله طبقات ابن سعد

صحیح ابخاری، کماب المغازی، بابشهودالملائكة بدرأ سی البدایة والنهایة ۲-۳۰۰

تھے، ان کے پاس فدید کی رقم نہ تھی، آنخضرت علی کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله عنها کو (جوان کی زوجه تھیں اور مکہ میں تھیں ) کہلا بھیجا کہ فیدیہ کی رقم بھیج دیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ نے جہز میں ان کوایک قیمتی ہار دیا تھا،حضرت زینٹ نے وہی ہار گلے سے اتار کر بھیج دیا، آنخضرت علی نے دیکھاتو ۲۵ربرس پہلے کا محبت آمیز واقعہ یاد آگیا، آپ علی ہوتو بیٹی کو آپ مایا کہ تمھاری مرضی ہوتو بیٹی کو ماں کی ما دگاروا پس کردو،سب نے تشلیم کی گردنیں جھکا دیں اور ہاروا پس کر دیا۔ ابوالعاص ٌر ما ہوکر مکنہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اُکو مدینہ جھیج دیا،ابوالعاص بہت بڑے تاجر تھے، چندسال کے بعد بڑے سروسامان سے شام کی تجارت کے کرنگلے، واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کومع تمام مال واسباب گرفتار کرلیا،اسباب ایک ایک سیای پرتقسیم ہوگیا، پیچھپ کرحفزت زینک کے یاس بینیے، انہوں نے پناہ دی، انخضرت علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب مجھونو ابوالعاص کا اسباب واپس کر دو، پھرتشلیم کی گردنیں جھک گئیں اور ایک ایک دھا کہ تک سیام یوں نے لالا کروائیس کردیا، اب بیروار ایبان تھا جو خالی جاتا، ابوالعاص مكه آئے اور تمام شركاء كوحساب سمجھاكر دولت اسلام سے فائز ہوئے ،اور بہ کہددیا کہ میں اس لئے آ کرحساب سمجھا کروایس جارہا ہوں تا کہ بین کہوکہ ابوالعاص ہمارارو پیہ کھا گیااور تقاضے کے ڈریسے مسلمان ہوگیا۔ ا

ل سيرة ابن بشام ال ١٥٤، ولاكل العبوة للبينق سر ١٥٣ تا١٥٥، تاريخ طبري سر ١٥٣ ما ١٥٨ تاريخ طبري سر ١٨٨ م

#### حضرت عميربن وبهب رضى الله عنه كا قبول اسلام

عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا ایک سخت دشمن تھا وہ اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کررہے تھے، صفوان نے کہا'' خدا کی قتم اب جینے کا مزہ نہیں''عمیر نے کہا سے کہتے ہوا گر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچول کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور مجمد (علیقیہ) کوتل کر آتا، میرا بیٹا وہاں قید ہے۔

نبی علیہ نے صحابہ سے فر مایا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ قرآن یا دکراؤ

اوراس کے فرزند کو آزاد کردو، عمیر نے عرض کیا اے رسول خدا علیہ بھے اجازت دیجئے کہ میں مکہ ہی واپس جاؤں اورلوگوں کو اسلام کی دعوت دوں میرے دل میں آتا ہے کہ اب میں بت پرستوں کو اس طرح ستایا کروں جس طرح مسلمانوں کوستا تا رہا ہوں، عمیر کے مدینہ جانے کے بعد صفوان کا بیرحال تھا کہ سردارنِ قریش سے کہا کرتا تھا دیکھو چندروز میں کیا گل کھلنے والا ہے کہ بدر کا صدمہ بھول جاؤگے، صفوان کو خبرگلی کی عمیر مسلمان ہوگیا تو اسے خت صدمہ ہوا اور اس نے تعمیم کھائی کہ جب تک زندہ ہوں عمیر سے بات نہ کروں گا، نہ اسے کوئی فائدہ چہنچنے دوں گا، عمیر مکہ میں آیا وہ اسلام کی منادی کیا کرتا تھا اور اکثر لوگ اس کے ہاتھ پرمسلمان ہوگئے تھے۔ ل

### حضرت فاطمه رضى الله عنها كأعقد

حضرت فاطمہ جوحضور کی سب سے کم من صاحبز ادی تھیں، اب ان کی عمر ۱۸ اربرس کی ہوچکی تھی اور شادی کے پیغام آنے گئے تھے، حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ علی کے خضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں، یہ ایک طرح کا اظہار تھا، آپ علی کے نے حضرت علی سے بوچھا کہ تم محارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے؟ بولے پھی نہیں، آپ علی کے کما سے فرمایا ''وہ حلیہ کی زرہ کیا ہوئی'' (بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے 'آپ علی کے فرمایا ''بس وہ کافی ہے۔''

ل دلاكل العوة للبيه في سر ١١٦٤ تا١١٩١، سيرة ابن بشام الـ ٢٦١

ناظرین کوخیال ہوگا کہ بردی قیمتی چیز ہوگی ،لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا جائتے ہیں تو جواب بہ ہے کہ صرف سوا سورو یے زرہ کے سوا اور جو کھھ حضرت علی رضی الله عنه کا سر مایه تفاوه ایک جمیٹر کی کھال اور ایک بوسیده یمنی جا در تھی ،حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کے نذر کیا،حضرت علی اب تک آنخضرت علی کے بی یاس رہتے تھے، شادی کے بعد ضرورت ہوئی الگ گھرلیں، حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی المخضرت عليه كانذركر يك تقى حضرت فاطمه في الخضرت عليه س کہا کہ انہی سے اور مکان ولواد یجئے ،آب علیہ نے فرمایا کہاں تک،ابان سے کہتے کہتے شرم آتی ہے۔ حالاً اللہ ناتو دوڑے ہوئے آئے کہ حضور علیاتہ میں اور میرے یاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی متم جومکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے یاس رہ جائے ،غرض انھوں نے اپناایک مکان خالی کردیا،حضرت فاطمه رضی الله عنهااس میں اٹھ گئیں۔

شہنشاہ کو نین نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیاوہ بان کی چار پائی ، چمڑے کا گداجس کے ندرروئی کے بجائے تھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، دوچکیاں، دومٹی کے گھڑے۔

حضرت فاطمہ جب نے گھر میں جالیں تو آنخضرت علی ان کے پاک تشریف کے دروازے پر کھڑے ہوکراذن ما نگا، پھراندرآئے ایک برتن میں پانی منگوایا دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوں پر

چیز کا، پیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا وہ شرم سے لڑ کھڑاتی ہوئی آئیں،ان پر بھی پانی چیز کا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل تر شخص سے تمصارا نکاح کیا ہے۔ ا

جا بلى حميت اورجذبه انتقام بدر

عرب میں صرف ایک شخص کا قل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سیکڑوں برس تک ختم نہیں ہوسکتا تھا، طرفین میں ہے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایبا فرض مؤکد جانتا تھا جس کے ادا کئے بغیراس کی ہستی نہیں قائم رہ سکتی تھی، بدر میں قریش کے ستر آ دمی مارے گئے جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج وافسر تھا اس بنا پرتمام مکہ جوش انتقام سے لیم بریز تھا۔ یا

قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام کوواپس آر ہا تھا اس کا راکس المال حصد داروں کونشیم کردیا گیا تھا لیکن زرمنافع امانت کے طور پرمحفوظ تھا۔

قریش کو گشتگانِ بدر کے ماتم سے فرصت ملی تواس فرض کی ادائیگی کا خیال آیا، چند سر دارانِ قریش جن میں ابوجہ آل کا بیٹا عِکر آمہ بھی تھا، ان لوگوں کوجن کے عزیز واقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابوسفیان کے پاس گئے

ا سنن الى دا وُدكتاب النكاح ، باب الرجل بدخل بامراً ته اتفعيلات دلاكل المنع قالليمتني ١٦٠-١٦، الاصلبة اورطبقات ابن سعد شن موجود جن، سيرة النبي علامه شيلى نعماني ١١ ٣٧٧

ع سيرةالنبي الـ ٣٦٩

اور کہا محد (علیقہ)نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا اب انقام کا وقت ہے ہم جا ہتے ہیں کہ مال تجارت کا جونفع اب تک جمع ہےوہ اس کام میں صُرف کیا جائے ، یہ الیم درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی ،کیکن اب قریش کو مسلمانوں کے قوت وزور کا اندازہ ہوچکا تھا، وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے، عرب میں جوش بھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے برا آلہ شعر تھا، قریش میں دو شاعرشاعری میں مشہور تھے ،تمر وحجی اور مسافع عمر وحجی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا لیکن رسول الله علی افتصاعے رحم سے اس کور ما کر دیا تھا، قریش کی درخواست بروہ اورمسافع مکہ سے نکلے اور قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آ گ لگا آئے ، لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوشِ جنگ کا بروا ذریعہ خاتو نانِ حرم تھیں،جس لڑائی میں خاتو نمیں ساتھ ہوتی تھیں،عرب جانوں پرکھیل جاتے تھے کے شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی ، بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی اس لئے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھیں اور انھوں نے منتیں مانی تھیں کہ اولا دیے قاتلوں کا خون بی کر دم لیں گی ،غرض فو جیس تیار ہو کیں تو بردے بردے معززگھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہو کیں ۔ لیے حضرت حزّة في مندك باب عنبه كوبدر مين قل كيا تها، جبير بن مطعم كا چابھی حزاۃ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا،اس بنایر ہندنے وحشی کو جوجبر کا غلام اور حرب

ا تاریخ طری ۳۔ ۵۹،۵۸، سیرهاین بشام ۲۔ ۲۰، ۲۱

اندازی میں کمال رکھتا تھا،حفرت حزۃ کے قل پر آمادہ کیا اور بیہ اقرار ہوا کہ اس کارگز اری کےصلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گال لے

حضرت عباس رسول الله علیات کے پچا گواسلام لا چکے تھے کین اب تک مکہ بی میں مقیم تھے انھوں نے تمام حالات کھ کرایک تیز روقاصد کے ہاتھ رسول الله علیات کے پاس بھیجاور قاصد کوتا کیدکی کہ تین دن رات میں مدید پہنچ جائے ، آنخضرت علیات کو پینچیں تو آپ نے پانچویں شوال ساھے کو دو جبر رسال جن کے نام انس اور مونس تھے ، خبر لانے کے لئے بھیجے ، انھوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے قریب آگیا ، اور مدینہ کی چراگاہ (خریش ) اطلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے قریب آگیا ، اور مدینہ کی چراگاہ (خریش ) کوان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ یہ

صبح کوآپ علی نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابرنے رائے دی کہ عور تیں باہر قلعوں میں بھیج دی جا ئیں اور شہر میں پناہ گیر ہوکر مقابلہ کیا جائے ،عبداللہ بن ابی بن سلول جواب تک بھی شریک

له صحح البخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمز ة بن عبدالمطلب ع و سع سیرة حلبیه ۲\_ ۴۹۰

مشورہ نہیں کیا گیا تھا اس نے بھی یہی رائے دی لیکن ان نو خیز صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے شے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے ، آنخضرت علیہ گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے ، اب لوگوں کو ندا مت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کو خلا ف مرضی نکلنے پر مجبور کیا ، سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں ، ارشاد ہوا کہ پینمبر کوزیبا نہیں کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں ، ارشاد ہوا کہ پینمبر کوزیبا نہیں کہ ہم اپنی رائے ہے۔ ا

### اُحد کے دامن میں

ان کی بیتر کیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے ، سمر ڈایک نوجوان جوان کے ہم من تھے انھوں نے بید دلیل پیش کی کہ میں راقع کوٹڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں اس لئے اگران کو اجازت ملتی ہے تو جھے کو بھی ملنی چاہئے دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پردے مار، ااس بنا پران کواجازت مل گئے۔ ل

آنخضرت علی کے احد کو پشت پردکھ کرصف آرائی کی مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ کو عکم عنایت کیا، زبیر بن العوام رسالہ کے افسر مقرر ہوئے، حضرت جز ہرضی اللہ عنہ کواس حصہ فوج کی کمان ملی جوزرہ پوش نہ ہے، ہے پشت کی طرف اختال تھا کہ وشمن ادھرسے آئیں اس لئے بچاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ معین فرمایا اور تھم دیا کہ گولڑائی میں فتح ہوجائے تا ہم وہ جگہ سے نہ ٹیں، معین فرمایا اور تھم دیا کہ گولڑائی میں فتح ہوجائے تا ہم وہ جگہ سے نہ ٹیں، عبداللہ بن جبیران تیرا ندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ سیا

قریش کوبدر میں تجربہ ہوچکا تھا اس لئے انھوں نے نہایت ترتیب سے صف آ رائی کی ، میمنہ پرخالد بن ولید کومقرر کیا ، میسر و عکر مہ کو دیا جوابوجہل کے فرزند تھے ، سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جوقر لیش کا مشہور ریئس تھا ، تیراندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ربیعہ تھا ، طلح علمبر دارتھا ، دوسو گھوڑ نے خرید سے کے خشرورت کے وقت کام آئیں سے سب سے پہلے دوسو گھوڑ نے خرید سے خاتون قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں ، جن میں طبل جنگ کے بجائے خاتون قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں ، جن میں

اِ تاریخ طبری ۳۔ ۲۱، سیرة ابن کثیر ۳۔ ۳۰، سیرة ابن بشام ۲۔ ۲۷ ع تاریخ طبری ۳۔ ۲۱، ۲۲ سی صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة احد یم، تاریخ طبری ۳۔۲۳،۲۲ کشتگان بدر کا ماتم اور انقام خون کے رجز تھے، ہند (ابوسفیان کی بیوی) آگے آگے اور چودہ عورتیں ساتھ ساتھ تھیں،اشعاریہ تھے ع

نَـحُـنُ بَـنَـاتُ طَـارِقِ نَـمُشِـىُ عَلَىٰ النَّمَارِقِ إِنْ تُـقْبِسلُـوُ انُـعَـالِقِ أَوْتُسدُبِـرُ وُانَـفَـارِق

" ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگرتم بڑھ کرلڑو گے تو تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہوھائیں گے۔" ا

## لڙائي کا آغاز

لڑائی کا آغازاس طرح ہوا کہ ابوعام جومہ ینہ کا ایک مقبول عام مخص تھا ڈیڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ میدان میں آیا، اسلام سے پہلے زہداور پارسائی کی بناپر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، چونکہ اس کوخیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تورسول اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، میدان میں آکر پکارا '' مجھ کو پہچانے ہو؟ میں ابوعام رہول' انصار نے کہا ہاں او بدکار! ہم جھ کو پہچانے ہیں خدا تیری آرز و برنہ لائے۔ یہ

قریش کا ملمبردار طلخه صف سے نکل کر بکارا، کیوں مسلمانوں میں کوئی

لے سرة ابن کثیر ۳- ۳۱، سیرة ابن بشام ص ۲۸،۲۷، ان اشعار کاذ کرمتدرک میں حاکم نے کیا ہے اورا ک حدیث کوامام ذہبی نے میچ قرار دیا ہے۔۳۵۲ سے منداحد ۲۳،متدرک حاکم ۲-۱۰۸،۱۰۷ ہے؟ جو مجھ کو جلد دوز خ میں پہو نچائے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے ، علی مرتضی ٹے صف سے نکل کرکہا '' میں ہوں' یہ کہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پڑھی ، لے طلحہ کے بعداس کے بیٹے عثان نے جس کے بیچے بیچے میچے بیچے مورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں عکم ہاتھ میں لیا اور رجز پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا ع اِنَّ عَلَیٰ أَهُلِ اللَّوَاءِ حَقاً أَنْ تَخْضِبَ الصَّعَدَ أَوْ تَنُدَقًا اِنَّ عَلَیٰ أَهُلِ اللَّوَاءِ حَقاً أَنْ تَخْضِبَ الصَّعَدَ أَوْ تَنُدَقًا اللَّوَاءِ حَقاً أَنْ تَخْضِبَ الصَّعَدَ أَوْ تَنُدَقًا حضرت عَرْقٌ مَقَا بلہ کو نظے اور شانہ پر تلوار ماری کہ کمرتک اتر آئی ، ساتھ حضرت عمر ہم مقابلہ کو نظے اور شانہ پر تلوار ماری کہ کمرتک اتر آئی ، ساتھ

ان کی زبان سے نکلاکہ 'میں ساتی تھجاج کا بیٹا ہوں' اب عام جنگ شروع ہوگئی معضرت عزہ ' معضرت علی ' ابورُ جانہ ' فوجوں کے دَل میں گھسے اور صفیں کی صفیں صاف کر دیں ہے ابود جانہ ' فوجوں کے مشہور پہلوان ہے ، آنخضرت علی ہے ۔ فست مبارک میں تکوار لے کر فرمایا '' کون اس کاحق ادا کرتا ہے' اس سعادت کے لئے دفعتہ بہت سے ہاتھ ہو ہے ، لیکن یہ فخر ابود جانہ کے نصیب میں تھا ، اس غیر متوقع عزت نے ان کومغرور کر دیا ، سر پر سرخ رومال باندھا اور اکر تے تنظ عیر متوقع عزت نے ان کومغرور کر دیا ، سر پر سرخ رومال باندھا اور اکر تے تنظ ہوئے فوج سے نکلے ، آنخضرت علی ہے ارشاد فرمایا کہ ' یہ چال خدا کو سخت نالبند ہے لیکن اس وقت پہند ہے' ابود جانہ فوجوں کو چیرتے ، لاشوں پر لاشے نالبند ہے لیکن اس وقت پہند ہے' ابود جانہ فوجوں کو چیرتے ، لاشوں پر لاشے گراتے ، ہوسے چلے جاتے تھے ، یہاں تک کہ ہندسا منے آگئ اس کے سر پر تکوار

ل تاریخ طبری ۱۳۳۳

ع سرة ابن كثير ٣٥-٣١، سرة ابن بشام ٢-٤٨

سے تاریخ طبری سوسا۲

رکھ کراٹھائی کہ رسول اللہ علیہ کی تلواراس قابل نہیں ہے کہ عورت پر آزمائی جائے۔ اے حضرت جز ہ دورتی تلوار مارتے تصاور جس کی طرف برو ہے تھے مفیں کی صفیں صاف ہوجاتی تھیں،اسی حالت میں نباع غیشانی سائے آگیا پکارے کہ ''اوختانتہ النساء کے بچے! کہاں جاتا ہے؟'' یہ کہہ کرتلوار ماری وہ خاک پر ڈھیر تھا، وحشی جوایک غلام تھا اور جس ہے جبیر بن طعم اس کے آقانے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حزہ کو قتل کر وے تو آزاد کر دیا جائے گا وہ حضرت حزہ گاک میں تھا، حضرت حزہ گر برابر آئے تو اس نے چھوٹا سانیزہ جس کو جربہ کہتے ہیں اور جو مبشیوں کا خاص ہتھیار ہے بھینک کر مارا جوناف میں لگا اور پار ہوگیا۔ سے حضرت حزہ گا کے حضرت حزہ گا اس کے اور روح ہرواز کرگئی۔ سے

# مسلمانوں کےخلاف جنگ کا پانسہ کیسے پلٹا

کفار کے علمبر دارالالا کرفتل ہوجائے تھے تاہم عکم گرنے نہیں پاتا تھا،
ایک کے گرنے سے دوسرا جانباز بردھ کرعلم کو ہاتھ میں لے لیتا تھا ایک شخص نے جس کا نام صواب تھا جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بردھ کراس زور سے تلوار ماری کی دونوں ہاتھ کٹ کرگر پڑے لیکن وہ قومی علم کواپنی آئھوں سے خاک پرنہیں دیکھ سکتا تھا، عکم کے گرنے کے ساتھ سینہ کے بل زمین پرگر ااور علم کوسینہ سے د بالیا،

لِ متدرک حاکم ۳۵۲-۳۵۱، ذہبی نے توثیق فرمائی ہے، تاریخ طبری ۳۳۳، سیرة ابن کثیر۳۰-۳۱،۳۰ اس داقعہ کے بعض حصامام سلم ادرا مام احمد نے بھی نقل فرمائے ہیں۔ مع صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزة بن عبد المطلب سے سیرة ابن کثیر ۳۴۰۳

اس حالت میں بیہ کہتا ہوا مارا گیا کہ'' میں نے اپنا فرض ادا کر دیا'' علم دیر تک پڑا رہا، آخرا کی بہادر خاتون (عمرہ بنت علقمہ) دلیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا ، بید د مکچے کر ہر طرف سے قریش سمٹ آئے اور اکھڑے ہوئے یاؤں پھرجم گئے۔ لے

ابوعامر کفار کی طرف سےلڑ رہا تھالیکن اس کے صاحبز ادے حضرت حظلہ اسلام لا چکے تھے انھوں نے آنخضرت علیہ سے باب کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت مانگی ،لیکن رحمت عالم نے بیہ گوارانہ کیا کہ بیٹا اپنے باپ پرتلوار اٹھائے،حضرت حظلہ نے کفار کے سیہ سالار (ابوسفیان) پرحملہ کیااور قریب تھا كهان كى تلوارا بوسفيان كا فيصله كردے، دفعتهٔ پہلو سے شداد بن الاسود نے جھیٹ کران کے وارکورو کا اوران کوشہید کر دیا، تا ہم لڑائی کا بلہ مسلمانوں ہی کی طرف بھاری تھا۔ بی بہادر نازنینیں جورجز سے دلوں کو ابھار رہی تھیں، بدحواس کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مطلع صاف ہوگیا، کیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کردی پیدد مکھ کرتیرانداز جو پشت پرمقرر کئے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے، عبدالله بن جبیر شنے بہت رو کالیکن وہ ندرک سکے ہے۔ تیراندازوں کی جگہ خالی و مکھ کرخالد نے عقب سے حملہ کیا عبداللہ بن جبیر چند جانبازوں کے ساتھ جم کر کڑے کیکن سب کے سب شہد ہو گئے ، اب راستہ صاف تھا ،خالد نے سواروں

ا سرة این کثیر ۳۳س، طبری ۳۵۰، سیرة این بشام ۲۸۵۰ ع متدرک عام ۲۲۵س ۲۴۰، طبری ۳۰ ۹۹

سِ صَلِيحِ البخارى، كمّاب المهٰ ذى، باب غز وةاحد

کے دستہ کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا، لوگ لوٹے میں مصروف تھے،

مز کرد یکھا تو تلواریں برس رہی ہیں، بدحواسی میں دونوں فو جیس اس طرح باہم مل

سلمان

سلمان

سلمان

سلمان

سلمان

سلمان

سلمان کے جود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ امصعب بن عمیر جوآ تحضرت

علیہ سے صورت میں مشابہ تھے، ابن قمیّہ نے ان کوشہید کردیا ہے مشرکین کا

اینے زور کاریلہ آیا کہ اکر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور دخمن رسول اللہ علیہ تک

بینی گئے، آپ علیہ کے چرہ مبارک کو خمی کردیا، مغفر کی دوکڑیاں چرہ مبارک

میں چھرکررہ گئیں اور دا ہن طرف کا نیچ کا دانت شہید ہوگیا۔ سے چاروں طرف

میں چھرکررہ گئی اور دا ہن طرف کا نیچ کا دانت شہید ہوگیا۔ سے چاروں طرف

معرب علی نے ہاتھ پکڑ ااور حضرت طلح نے گود میں اٹھالیا۔ یہ

ای بدحوای اور پریشانی میں خبرارگی که آپ علی شہید ہوگئے،اس اضطراب میں اکثر ول نے ہمت ہاردی اور جو جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ هے حضرت انس بن نظر نے چندمسلمانوں کو دیکھا کہ ہتھیار پھینک دیے ہیں اور مغموم بیٹے ہیں، پوچھا! بیٹے کیا کررہے ہو؟ انھوں نے کہا کہ حضور علی شہید مغموم بیٹے ہیں، پوچھا! بیٹے کیا کررہے ہو؟ انھول نے کہا کہ حضور علی شہید ہوگئے، بولے پھر جی کرکہا کروگے؟ اٹھو! جس پررسول علی ہوئے جان دی اس برتم بھی جان دیدو، حضرت انس نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا '' اے

لے طبری ۳-۹۳، سیرةابن مشام ۲۔ ۷۸

ع طبری سر ۲۱، سیرة ابن بشام ۲۳۵

س صحح البخاري، كمّاب المغازي، باب ما أصاب النبي علي من الجراح يوم أحد

س زادالعاد ۱۹۷۳، سیرقابن بشام ۲۰ ۸۰ ع طری سر ۱۸

اللہ ان کے فعل سے میں معذرت کرتا ہوں اور مشرکین کے مل سے میں بری ہوں' آگے بر ھے تو سعد بن معاد طے ، انس نے کہا سعد! مجھے جنت کی خوشبوا مد پہاڑ کے ای طرف سے آرہی ہے ، یہ کہ کر برٹ جوش کے ساتھ حملہ کیا اور شہید ہوگئے ، شہادت کے بعد دیکھا گیا تو جسم پر اسی سے اوپر زخم تھے اور لاش بہچان نہیں برٹی تھی ، ان کی بہن نے انگل کے پور کے ایک نشان سے بہچانا ۔ لے ایک مباجر کا گذرایک انصاری کے پاس ہوا ، دیکھا تو وہ خون میں لوٹ بوٹ ہیں ، کہا تم کو معلوم ہے کہ محمد علی شہید ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں مواجد کی تا کہ اگر آپ میں مواجد کی سے کہ محمد علی ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں مواجد کی تا ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے جواب دیا کہ اگر آپ میں میں ہوگئے ، انھوں نے دین پر جان دیدو ۔ ی

محبت وجال نثاري كے نمونے اور مسلمانوں كادوبارہ جماؤ

جال نارانِ خاص برابرائرتے جاتے تھے کیکن نگائیں رسول علی کے فرھونڈھی تھیں، سب سے پہلے کعب بن مالک کی نظر آپ علی ہے پر پڑی، چبرہ مبارک پر مغفر تھالیکن آئکھیں نظر آتی تھیں، کعب نے پیچان کر پکارا، 'مسلمانو! رسول اللہ علیہ یہ ہیں۔' بیس کر ہر طرف سے جال نارٹوٹ پڑے۔ سے کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کرای رخ پر زور دیا دَل کا دَل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، حضرت طلح نے اپنی چھے ہٹا دیا، تیروں کی چاروں طرف سے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر طرف سے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر مطرف سے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر مطرف سے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر مطرف سے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر اسے اس کو بیٹھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر اسے بارش تھی، حضرت ابود جانہ نے آپی پیٹھے کو آپ علیہ کے اس کا دو جانہ کے اپنی پیٹھے کو آپ علیہ کے اس کی برجھکا کر اس کی بیٹھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر اس کے برجھکا کر اس کی بیٹھے کو آپ علیہ کے برجھکا کر اس کی بیٹھے کو آپ علیہ کی برجھکا کر اس کے برجھکا کر اس کی برجھکا کر اس کی بھی کے برجھکا کر اس کی برجھکے کی برجھکا کر اس کی برجھ کی کر کے برکھکے کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکا کر اس کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکا کر اس کی بیٹھ کو آپ علیہ کی برجھکا کر اس کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکے کر کے برجھکا کر اس کی برجھکے کی کے برجھکا کر اس کی برجھکے کی برجھکے کی برجھکے کی کی برجھکے کی کے برحس کی برجھکے کی برجھکے کے برجھکے کی کر کے برجھکے کی برجھکے کر کے برجھکے کی کے برجھکے کی برجھکے ک

لے صحح ابخاری، كتاب المغازى، بابغزوة بدر

ع سیرة ابن کثیر سه ۱۱ 🐪 سطری سه ۱۷، سیرة ابن کثیر سه ۱۸

ڈھال بنا دیا کے تیران کی پیٹھ پر لگ رہے تھے اور وہ بےحس وحرکت کھڑے تصير ايك مرتبه زور شور كاحمله موا، آب عَلَيْكُ عَنْ فرمايا كه كون ان كوييج ڈھکیلنا ہے اور جنت لیتا ہے ، سات انصاری کھڑے تھے ایک ایک آ دمی باری باری برهتار بااورآب علی کی فرماتے رہے ساتوں اس جگہ کام آ گئے۔ سے مفررة طلية في السيخ ما ته سير كاكام ليا اور آنخضرت عليه كي جانب آف والے شیراین ہاتھ سے رو کے، یہ ہاتھ ہمیشہ کے لئے شل ہو گیا تھا ہے ، ہے درد رحمت عالم عليه يرتير برسارب تصاورات عليه كي زبان يربيالفاظ ته، ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِيُ فَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ المير حفدا! ميرى قوم كو بخش دے بہ جانتے نہیں " عضرت طلحہ زخم کھاتے کھاتے چور چور ہوکر گئے ، صحابہ کرام جب بلیث کرآئے تو آپ علیہ نے فرمایا طلحہ کی خبرلوان کی حالت نازک ہے لوگوں نے ان کواٹھایا تو ان پر دس سے اوپر زخم تھے،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بھی ہیں ہے اوپر زخم آئے تھے کے حضرت ابوطلحہ جومشہور تیرانداز تھے انھوں نے اس قدر تیر برسائے کہ دوتین کمانیں ان کے ہاتھ ٹوٹ کررہ گئیں، انھوں نے سپر آنخضرت علیہ کے چرہ براوٹ کرلیا تھا کہ آپ علیہ برکوئی

ا متدرک حاکم ۳ یا ۱۹۷ عطری ۳ یا متدرک حاکم ۳ یا طبری ۳ یا ۱۹۷ علی ۳ یا سی حصیح مسلم، کتاب الجمها دوالسیر ،باب غزدة اُحد می حصیح البخاری ، کتاب الجمها دوالسیر ،باب غزدة اُحد هی صحیح مسلم، کتاب الجمها دوالسیر ،باب غزدة اُحد که متدرک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸، سیرة ابن بشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸ سیرة ابن بیشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸ سیرة ابن بیشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸ سیرة ابن بیشام ۲ یستردک حاکم ۳ یر ۱۳۵۸ سیرة ابن بیشام ۲ یستردک حاکم ۳ یک در ۱۳۵۸ سیر ۱۳۵۸ سیر ۱۳۵۸ سیر ۱۳۵۸ سیر ۱۳۵۸ سیر ۱۳۵۸ سیرد ۱۳۵۸ سیر

وارنه آنے یائے، آپ علیہ جھی گردن اٹھا کردشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نداٹھا کیں ،ایبانہ ہو کہ کوئی تیر آ کرلگ جائے ، بیمیرا سینه سامنے ہے لے حضرت سعد بن وقاص بھی مشہور تیرانداز تھے اور اس وقت آب علیہ کرکاب میں حاضر تھے آنخضرت علیہ نے اپناتر کش ان کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا ' متم برمیرے مال بای قربان' تیر مارتے جاؤی باک ونعه جوم مواتو آنخضرت عليه في النه المناه كون مجه يرجان ديتا المجه الدين سكن يانج انصاري كراس خدمت كاداكرنے كے لئے برو سےاورايك ايك نے جانبازی سے لڑکر اپنی جانیں فدا کردیں، زیاد کو بہ شرف حاصل ہوا کی أنخضرت عليه في في كان كالاشة قريب لاؤ، لوك الله كرلائ يجه يجه جان باقی تقی قدموں پرر کھ دیا اور اسی حالت میں جان دی۔ سے سربوت ذرج ابناا کے دیریائے ہے پنھیب اللہ اکبرلوٹ کی جائے ہے ایک بہا درمسلمان اس عالم میں بھی بے بروائی کے ساتھ کھڑ اٹھجور س کھار ہاتھا،اس نے بڑھ کر یو چھا کہ 'یا رسول اللہ علیہ اگر میں مارا گیا تو کہاں مول گا؟'' آپ نے فرمایا'' جنت میں'' اس بشارت سے بیخو د ہوکروہ اس طرح

مول گا؟ "آپ نے فرمایا" جنت میں "اس بشارت سے بیخو دہوکروہ اس طرح کفار پرٹوٹ پڑا کہ مارا گیا ہے عین اس وقت جبکہ کا فروں نے عام جملہ کر دیا تھا اور آپ علی ساتھ صرف چند جال نثار رہ گئے تھے، ام عمار "آ انخضرت اور آپ علی کے ساتھ صرف چند جال نثار رہ گئے تھے، ام عمار "آ انخضرت لے صحیح ابخاری، کتاب المغازی، بابغزوۃ اُحد می مسلم کتاب الجہادوالسیر ، بابغزوۃ النساء مع الرجال یا صحیح ابخاری، کتاب المغازی، یابغزوۃ اُحد

س طبری ۱۲،۱۵ سیرة ابن اشام ۱۱۸ سیر محیح ابنخاری، کتاب المغازی، بابغزوة أحد

ماللہ کے یاس ہونجیں اور اپناسینہ سر کردیا، کفار جب آپ علیہ یر بردھتے تصلوت تیراورتلوارے روکی تھیں، ابن قمیهُ جب درّا تا ہوا آنخضرت علیہ کے یاس پہونج گیا تو ام عمارہ نے بوھ کرروکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا انھوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دہری زرہ پہنے ہوئے تھااس لئے کارگر نہ ہوئی لے أبي بن خُلف لوہے میں ڈوبا ہوا آپ کی طرف بڑھا، وہ یہ کہتا جاتا تھا كا الرحم (عليه ) في كنومرى خرنبين، ال في مدين آب عليه كوشبيد کرنے کی قتم کھائی تھی ،اس کی ایک ہنسلی ، زرہ اورخود کے درمیانی سوراخ ہے نظر آرہی تھی، آنخضرت علیہ نے اس پر نیزہ سے وار کیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا اس کے ساتھیوں نے اس کواٹھایا، وہ ہمیل کی طرح چلاتا تھا، لوگوں نے اس سے کہا كه كران كى كيابات ب، يرتوايك معمولى خراش ب، اس نے كها كرتم كومعلوم نہیں کہ محمد (علیقہ )نے کہاتھا کہ وہ مجھے آل کریں گے، مجھے اس زخم کی اتن تکلیف ہے کہ وہ اگر ذوالمجاز کی بہتی پرتقبیم کردی جائے تو وہ سب مرجا ئیں ،اپی بن خلف راتع بي كرم گيا۔ ي

صحابہ کرام مسبطرف سے آپ کے پاس آکر جمع ہو گئے، خود کی ایک کڑی رخسار مبارک میں وہ سے آپ کے پاس آکر جمع ہو گئے، خود کی ایک کڑی رخسار مبارک میں وہ س گئی تھی، حضرت ابو بکر گہتے ہیں کہ میں اس کو نکالنے جلا، ابوعبید ہ نے خدا کی تتم دے کر مجھ سے کہا کہ مجھے اس کا موقع دو، انھوں نے

لے سیرة ابن کثیر ۳۔ ۱۷ء سیرة ابن ہشام ۲۔ ۸۴،۸۱ سع طبری ۳۔ ۱۷ء سیرة ابن کثیر ۳۔ ۲۹، سیرة ابن ہشام ۲۔ ۸۴

دانتوں میں اس کو دبا کر اس طرح آ ہستہ آ ہستہ نکالنا شروع کیا کہ حضور علیہ ہے کہ تکلیف نہ ہو، کڑی نکل آئی اوراس کے ساتھ ابوعبیدہ کا دانت اکھڑگیا، میں دوسری کڑی کو نکالنے کے لئے بڑھا، ابوعبیدہ نے پھرفتم دی اوراسی طرح آ ہستہ آ ہستہ نکالنا شروع کیا اوران کا دوسرا دانت بھی اکھڑگیا لے مالک بن سنان انصاری نے نکالنا شروع کیا اوران کا دوسرا دانت بھی اکھڑگیا لے مالک بن سنان انصاری نے نے خواں کو چوس لیا، آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کی کردو، انھوں مضار مبارک کے خون کو چوس لیا، آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کی کردو، انھوں منازع من کی کہ دور انھوں کے عرض کیا بخدا بھی کی نہ کروں گا، جب وہاں سے چلے تو حضور علیہ نے فرمایا کہ کی کہ دور انھیں د کھے لئے ' بی

آپ علی وفات کی خرمدیند پینی تواخلاص شعار نهایت بیتا بی کے ساتھ دوڑے، جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنهانے آکر دیکھا تو ابھی تک چرہ مبارک سے خون جاری تھا، حضرت علی سپر میں بھر کر پانی لائے، جناب سیدہ دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھتا تھا، بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا خون فوراً تھم گیاس آپ علی ہے خون فوراً تھم گیاس آپ علی ہے ایک چٹان پر چڑھنا چاہالیکن ناطاقتی سے جڑھنہیں سکے، حضرت طلح بیٹھ گئے اور اپنے کوزینہ بنا دیا، بھی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی ۔ ۵

ل متدرك حاكم ٣٠ - ٢٩، كماب المغازى والسير

ع متدرك ما كم ١٥ ميرة ابن بشام ١٠٠٨

س صحیح ابخاری کتاب المفازی باب مااصاب النبی عظیم من الجراح یوم احد محیح مسلم کتاب الجهاد والسیر باب غزوهٔ احد سی متدرک حاکم سر ۲۸۰ کتاب المفازی والسیر ، امام ذہبی نے اس کومسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔ ۵۷،۸۲۰ هے زادالمعاد سے ۱۹۷۰ سیرة ابن ہشام ۵۷،۸۲۰

اس جنگ میں بعض صحابہ شنے آنخضرت علیہ سے (جبکہ حضور میلات کی کے اس جنگ میں بعض صحابہ شنے آنخضرت علیہ سے (جبکہ حضور علیہ کو کھی کئی زخم آئے سے )عرض کیا'' کاش آپ مشرکین پر بدد عا فرما کیں ، نبی علیہ سے اللہ کہ اُبعث لَعَاناً وَلَکِنُ بُعِثُتُ دَاعِیاً وَرَحْمَةً ، اَللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم لَا يَعْلَمُون ﴾ الله قُومِی فَانِنَّهُم لَا يَعْلَمُون ﴾

(میں لعنت کرنے کے لئے نی نہیں بنایا گیا، مجھے توخداک طرف بلانے والا اور سرایا رحمت بنایا گیاہے، اے خدا! میری قوم کوہدایت فرما، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ ل

ابوسفیان نے کہا:

﴿ أُعُلُ هُبَل ﴾ "ا إلى الواونچاره"

ا رحمة للعالمين اله الماء بحواله الشفاء قاضى عياض ص سهم برسيرة ابن كثير سرسه هم

محارث في الخضرت عليه عليه المحمرة ﴿ أَللْهُ أَعْلَىٰ و اَجَلُّ ﴾ "الله او نياب اور براب " ابوسفيان نے كها:

﴿لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَاعُزَّىٰ لَكُم ﴾ "جمارے یاسع کا ہے جمارے ياس خبيں'

صحابہ نے کھا:

﴿ أَلِكُ مُ مَولَا مَا وَلَا مَولَىٰ لَكُمْ ﴾ "ضدا بمارا آقاب اورتمارا كوئى آقانہيں''

ابوسفیان نے کہا: آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، فوج کے لوگوں نے مُر دول کے ناک کان کاٹ لئے ہیں ، میں نے پیچکم نہیں دیا تھالیکن مجھ کو معلوم ہواتو کچھرنج بھی نہیں ہوا\_لے

## چندشهداء کا حال

حضرت زید بن ثابت مستح بین مجھے رسول اللہ علیہ نے سعد بن الربيع کود مکھنے کے لیے بھیجااور مجھ سے فرمایا کہ وہ اگرتم کول جائیں تو ان کومیر ا سلام كهنا كدرسول الله علي يوجع بينتم اين كوس حال مين يات مو؟ زيد کہتے ہیں کہ میں لاشوں کو دیکھتا بھرتا تھا کہ میری نظر سعلا پریڑی،ان کا دم واپسیں تھا،ان کے جسم میں نیزے، تلوار کے ستر زخم تھے، میں نے کہا سعد! رسول اللہ

إ صحيح البخارى، كتاب الممغازى، باب غزوة احد

علی اورفرماتے ہیں اورفرماتے ہیں تم کس حال میں ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ حضور علی ہے کہ اسلام کہنا اور عرض کرنا کہ مجھے جنت کی خوشبوآ رہی ہے میری قوم انصار سے میرا پیام کہنا کہ' جب تک ایک جھینے والی آ کھے بھی تم میں سے میری قوم انصار سے میرا پیام کہنا کہ' جب تک ایک جھینے والی آ کھے بھی تم میں سے باتی ہے اس وقت تک اگر دشمن نبی علی ہے گیا تو خدا کے حضور میں تم کوئی عذر پیش نہ کرسکو گئ ہے کہ کران کی روح پرواز کرگئی ۔ ا

شهداء میں دیکھا گیا تو عمرو بن ثابت کی بھی لاش تھی ،ان کا لقب اصر م ہے، بہ قبیلہ بی عبدالاشہل سے تعلق رکھتے تھے ،احد کے معرکے سے پہلے ان کو اسلام سے ہمیشہ انکاررہا، احد کے دن دفعتہ ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا، آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام تشریف لے جاچکے تھے، بیمسلمان ہوئے تلوار ہاتھ میں لی اور جنگ میں شریک ہوگئے، کسی کواس کی اطلاع نہیں ہوئی، جب میدان صاف ہوااور بی عبدالاشہل اینے قبیلہ کے شہداء کی تلاش میں لکلے تو دیکھا کہ اُمیر م بھی زخمی پڑے ہیں اور پچھ سانس باقی ہے، انھوں نے کہا یہ تو اُصر معلوم ہوتے ہیں، یہ یہاں کہاں، یہ تواسلام کے منکر تھے، پھرانھوں نے ان سے یو چھا کہتم یہاں کیسے آئے؟ کیا قوم کی حمیت میں یا اسلام کی محبت میں؟ انھوں نے کہانہیں بلکہ اسلام کی محبت میں، میں اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لا یا اور میں نے آنخضرت علی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اوراس سعادت کو پہو نیا یہ کہہکران کی روح برواز کر گئی،لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے تذکرہ کیا،آپ

ل متدرك حاكم ٣٠-٢٢١، كتاب معرفة الصحلبة ، ذكر منا قب سعدٌ بن ربيع

مالله المعالية وه جنتي بين "حضرت ابو ہريرةً كہتے ہيں كه اصر م كوايك وفت كي نمازیڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی ، (اسلام لانے کے بعد ہی شہید ہو گئے ) لہ انہی شہداء میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللّٰدعمر وبھی تنھے ، انھوں نے احد سے پہلے حضرت مبشر بن عبد المنذ رکو (جو بدر میں شہید ہو کے تھے۔) خواب میں ویکھا کہ وہ ان سے کہدرہے ہیں کہ تم ہمارے یاس چند ہی دن میں آنے والے ہو، انھوں نے کہاتم کہاں ہو؟ مبشرنے کہا جنت میں، یہاں ہم آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں ،عبداللہ نے کہا کیاتم بدر میں شہیرنہیں ہوئے؟انھوں نے کہاماں!لیکن پھر مجھے زندہ کر دیا گیا،حضرت عبداللہ کہتے ہیں كه مين نے اس كا ذكر رسول الله عليك سے كيا،آب عليك نے فرمايا"، شہادت کی طرف اشارہ ہے' مع حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کی لاش کو آنخضرت علی کے پاس لایا گیا، دشمنوں نے ان کے اعضاء کاٹے تھے، جب آب عَلِينَة كما منان كوركها كياتو مين ان كامنه كهو لنے چلاتو لوگوں نے مجھے منع کیا،آپ علی نے فرمایا: کفرشتے برابران برسایہ کرتے رہے ہیں۔ سے انہی شہداء میں حضرت خیشمہ بھی تھے، ان کے بیٹے بدر میں شہید ہوئے تھے، انھوں نے آنخضرت علیہ سے عرض کیا کہ بدر کی لڑائی ہے میں رہ گیا، حالانکہ مجھے اس کا بڑا شوق تھا،لیکن قرعہ میں میرے بیٹے کا نام نکلا اور شہادت

ا متدرک حاکم سے ۳۰،منداجر۵\_ ۲۲۹،۳۲۸ بر متدرک حاکم سے ۲۲۵

ع متندر ک جام سے ۲۲۵ سے صحیح ابنیاری، کماب المغازی، ہاب من قل من المسلمین یوم احد

انہیں کے نصیب میں تھی، یارسول اللہ علیہ میں نے رات اپنے بیٹے کوخواب میں دیکھا بہترین تکل وصورت ہے، جنت کے میوؤں اور نہروں کے درمیان چاتا کھرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے آ ملو، ساتھ رہیں گے، میرے رب نے مجھ سے جو پچھ وعدہ کیاوہ میں نے حق پایا، خدا کی قتم یارسول اللہ علیہ اب میں جنت میں اس کی رفاقت کا بہت مشاق ہوں، میری عربھی بہت ہوگئی، ضعفی کا جنت میں اس کی رفاقت کا بہت مشاق ہوں، میری عربھی بہت ہوگئی، ضعفی کا زمانہ ہے، اب مجھے اپنے رب کی ملاقات ہی کا شوق ہے، آپ علیہ اللہ سے دعا فرمائے کہ جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، آپ علیہ نے ان کے حق میں دعا فرمائے کہ جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، آپ علیہ نے ان کے حق میں دعا کی اوروہ احد میں شہید ہو گئے۔ لے

انہی شہداء میں عبدالرحمٰن بن جحش بھی تھے، انھوں نے کہا تھا کہ اے اللہ! ہچھ کوئٹم ہے کہ کل میر ادشمن کا سامنا ہووہ مجھے قبل کریں، پھرمیر اپیٹ بھاڑیں اور ناک کان کا ٹیس، پھر تو مجھے سے سوال کرے کہ بیسب کس لئے ہوا؟ میں کہوں بیسب تیری خاطر ۔ یہ

کاارادہ کیا، بیٹوں نے کہا اللہ نے آپ کو جہاد سے معافی دی ہے، آپ گھر میں رہیں اور ہم کڑنے جائیں، وہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا

ل زادالعاد ۲۰۸ س ع اسعدالغابه ۱۹۱۰زادالمعاد ۲۰۸ س

یارسول اللہ علی میرے بیٹے مجھے جہاد سے روکتے ہیں، میں تو امید کرتا ہوں کہ میں شہید ہوں اور اپنا اس نگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں، آپ علی اللہ نے فرمایا کہ 'اللہ نے تم کو جہاد سے رخصت دی ہے' اور ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ 'اللہ نے تم کو جہاد سے رخصت دی ہے' اور ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ 'تمھا را کیا حرج ہاں کو جانے دوشاید اللہ ان کوشہادت نصیب کرے۔' لا انہی شہداء میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بدن پر اسلام سے پہلے دوسورو پے سے کم کی پوشاک نہیں ہوتی تھی، وہ صرف ایک کمل چھوڑ کرشہ بید ہوئے تھے، جواتنا چھوٹا تھا کہ فن دینے میں جب ان کاسر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور جب پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل، جاتا تھا ، آنخضر سے علی خوار بات کے ارشاد فرمایا کہ کمل سے سر چھپا دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ

اسی جنگ میں نبی علیات کے مجبوب چیاشیر خدا حضرت عمز ہمجی شہید ہوئے ، وشمنوں نے ان کے اعضاء کاٹ کران کی لاش کو بے حرمت کیا تھا، ہند زوجہ ابوسفیان نے ان مجولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، حضرت عمز ہ کی لاش پر گئی اور ان کا بیٹ چیاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی کیکن گلے سے اتر نہ سکا اس کئے اگل دینا پڑا۔ سی

حفرت صفیہ (حفرت حمز ہ کی بہن ) شکست کی خبر س کر مدینہ سے

اے متدرک حاکم سے ۲۲۲، سیرة ابن بشام ۲-۹۰ ع صحیح ابنجاری ، کتاب المغازی ، باب غزوة احد سع سیرة ابن کثیر سال ۲-۱۹ سیرة ابن بشام ۲- ۹۱ نگلیں، آنخضرت علیہ نے ان کے صاحبز ادرے حضرت ذہیر کو بلا کر ارشاد فر مایا کہ حمزہ کی لاش ندد یکھنے پائیں، زہیر نے آنخضرت علیہ کے کا پیغام سایا، بولیس کہ میں اپنے بھائی کا ماجراس چکی ہوں لیکن خداکی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، آنخضرت علیہ نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے خطرت علیہ نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے گئرے بھرے پڑے تھے لیکن ﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلْمُ لِينَ اور مغفرت کی دعامائی ۔ ل

# خانونان اسلام كى خدمت گذارى وجا نثارى

اس غزوہ میں اکثر خاتو نانِ اسلام نے بھی شرکت کی ،حضرت عاکش اُور ام سُکیم جو حضرت انس کی مال تھیں دخیوں کو پانی پلاتی تھیں، سیجے بخاری میں حضرت انس کے مال تھیں دخیوں کو پانی پلاتی تھیں، سیجے بخاری میں حضرت انس سے منقول ہے کہ' میں نے عاکشہ اور ام سُکیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ پانچ چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخیوں کو پانی بلاتیں تھیں، مشک خالی ہوجاتی تھی تو جا کر پھر بھر لاتی تھیں۔ تے ایک روایت میں ہے کہ ام سُلیط فی جو حضرت ابوسعید خدری کی مال تھیں بہی خدمت انجام دی۔ سے

انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی، شوہرسب اس معرکہ میں مارے گئے تھے، باری باری تین حادثوں کی صداان کے کانوں میں پڑی تھی لیکن مارے گئے تھے، باری باری تین حادثوں کی صداان کے کانوں میں پڑی تھی لیکن

له متدرک حاکم ۳-۲۱۸، تاریخ طبری ۷۲۳ ۲ صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة احد ۳ صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب ذکرام سلیط

وہ ہر بارصرف یہ بوچھتی تھیں کہ رسول اللہ علیہ کیے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں، انہوں نے پاس آکر چبرہ مبارک ویکھا اور بے اختیار پکاراٹھیں: ﴿ مُحُلُلُ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ا

اے شہوری ترے ہوئے کیاچیز ہیں ہم

مسلمانوں کی طرف ستر آدمی مارے گئے جن میں زیادہ تر انصار سے، کیئی مسلمانوں کے افلاس کا پیرحال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو گئی، شہداء بے شسل اسی طرح خون میں تھڑ ہے ہوئے ، دو دو ملا کرا یک قبر میں دفن کئے گئے ، جس کو قرآن زیادہ یا د ہوتا اس کو مقدم کیا جا تا ہیں آٹھ برس بعد (وفات سے ایک دو برس پہلے) جب آپ ادھر سے گذر ہے تو بے اختیار آپ پردفت طاری ہوئی اور اس طرح آپ نے پُر درد کلمات فرمائے جسے کوئی زندہ کسی مُردہ سے رخصت ہور ہا ہو، اور اس کے بعد آپ عیائی نے ایک خطبہ دیا کہ 'دمسلمانو! تم سے بیے خون نہیں کہتم پھرمشرک بن جاؤگے ، لیکن بیڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ سی

ل سیرة ابن بشام ۲ و ۹۹ سیرة ابن کثیر ۳ و ۹۳ بطری ۳ دیم کا عضیح البخاری ، کتاب المغازی ، باب من قل من المسلمین یوم احد سی صحیح البخاری ، کتاب المغازی ، باب احد جبل یحب بناوتحبه

## مئرية ثمراءالأسُد

دونوں فوجیس جب میدان سے الگ ہوئیں تو مسلمان زخموں سے چور سے تھے، تاہم خیال کرکے کہ ابوسفیان مسلمانوں کومغلوب ہجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو، آپ علیقے نے مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کرکے فرمایا کہ کون ان کا تغاقب کرے گا، فوراً ستر آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئ، جن میں حضرت ابو بکروز بیرضی اللہ عنہما بھی داخل تھے۔ ل

ابوسفیان اُحد سے روانہ ہوکر جب مقام روحا پر بہو نچا، یہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا، آخضرت علیق کو پہلے ہی سے گمان تھا، دوسر ہے ہی دن آپ علیق نے اعلان کرادیا کہ کوئی واپس نہ جائے، چنا نچہ حمراء الاسد تک جو مدینہ سے آٹھ میل ہے، تشریف لے گئے، قبیلہ خز اعداس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، لیکن در پردہ اسلام کاطرفدارتھا، اس کاریس معبد خز ای شکست کی خبر سنکر آنخضرت علیق کی خد سند میں حاضر ہوا، اور واپس جاکر ابوسفیان سے ملا، ابوسفیان نے اپنا ارادہ فلامرکیا، معبد نے کہا ''میں دیکھا آتا ہوں کہ محمد (علیق کی سے اس روسامان سے آر ہے فلامرکیا، معبد نے کہا ''میں دیکھا آتا ہوں کہ محمد (علیق کی اس مروسامان سے آر ہے فیل کہا نہ میں کہان کا مقابلہ ناممکن ہے، غرض ابوسفیان واپس چلاگیا'' بی

آنخضرت علیہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ تھا، آپ علیہ جس طرف سے گذرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں،

ا صحیح البخاری، کماب المغازی، باب "الذین استجابوالله وللرسول" ع منداحمه ۲۵،۸۴ بن بشام ۲-۱۰۰ تا۱۰۰

آپ کوعبرت ہوئی کہ سب کے عزیز واقارب ما تداری کا فرض اوا کردہے ہیں،
لیکن حضرت جز ہ کا کوئی نوحہ خوال نہیں ہے، رفت کے جوش میں آپ کی زبان
مبارک سے باضیار لکلا ﴿ أُمَّا حَمُّزَة فَلا بَوَ اکِی لَهُ ﴾ لیکن جزہ (رضی اللہ عنہ)
کا کوئی رونے والانہیں۔'

انصار نے بیالفاظ سے تو ترب اٹھے، سب نے جاکرا پی بیبیوں کو تکم دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت علیہ نے دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت علیہ نے دیا کہ دولت کدہ پر چاکر حضرت علیہ نے دیا کہ علیہ تھی اور حمز ہ رضی اللہ عنہ کا ماتم بلند تھا، دیکھا تو درواز سے پر پر دہ نشینا نِ انصار کی بھیر تھی اور حمز ہ رضی اللہ عنہ کا ماتم بلند تھا، ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فر مایا کہ میں تمہاری ہمدر دی کا شکر گذار، وں، لیکن مُر دوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں ۔ لے

عضل وقارہ اور بر معونہ کے دلدوز واقعات اور خبیب کی جوانمردی اللہ جنگ احد کے بعد دشمنوں نے مسلمانوں کونقصان پہونچانے اور پامال کرنے کی مختلف تدابیر پرعمل کیا، چنانچہ سمجھ میں قریش نے قوم عضل اور قارہ کے سات شخصوں کو گانٹھ کرمدینہ میں نبی علیقہ کے پاس بھیجا کہ بمارے قبیلے اسلام لانے کوتیار ہیں، ہمارے ساتھ معلم کرد بجئے۔ یے رسول اللہ علیقہ نے دس بزرگ صحابہ کوجن کے سردار عاصم بن ثابت شخصان کے ساتھ کردیا، جب بید صحابہ ان کی زد میں بہنچ گئے تو اُن کے دوسو جوان آئے کہ آنہیں زندہ گرفتار کرلیں، صحابہ ان کی زد میں بہنچ گئے تو اُن کے دوسو جوان آئے کہ آنہیں زندہ گرفتار کرلیں،

لِ متدرک عاکم ۳۔ ۲۱۵، ذہبی نے حدیث کی تھی فرمائی ہے، ابن بشام ۲۔ ۹۹ ع طبقات ابن سعد ۲۔ ۵۰

تیراندازوں نے ان سے کہا کہ'ار آؤہمتم کوامن دیتے ہیں''حضرت عاصم نے کها" میں کا فرکی پناہ میں نہیں آتا۔" یہ کہ کرخداہے خطاب کیا کہ" اینے پیغمبر کوخبر پہو نیجادے' غرض وہ مع سات آ دمیوں کے لڑ کر تیر اندازوں کے ہاتھ شہید ہوگئے۔ لے قریش نے چندآ دمیوں کو بھیجا کہ عاصمؓ کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہان کی شناخت نہ ہو،قدرتِ خداوندی نے شہیدمسلم کی ہتحقیر گوارانه کی ، شہد کی محصول نے لاش پر برا ڈال دیا، قریش نا کام پھر گئے۔ سے لیکن دوشخصوں نے جن کے نام خبیب اور زیر تھے کا فروں کے وعدوں پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے ،سفیان ہز کی ملّہ میں لے گیا اور قریش کے یاس فروخت کر آیا، قریش نے انہیں حارث بن عامر کے گھر میں چندروز بھوکا پیاسا قیدر کھا، ایک دن حارث کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب ؓ کے ماس پہو نجے گیا،ان کے پاس اس وقت اُسترہ تھا، انہوں نے بچہ کوزانوں پر بٹھالیا، جب بچہ کی ماں نے یکا یک دیکھا کہ اس کا بچے قیدی کے پاس ہے، جے چندروز سے انہوں نے بے آب وداندر کھا تھا اور اس کے پاس اُسترہ بھی ہے، تو ہے اختیار چیخ ماری، حضرت ضبیب ؓ نے کہا: سمجھتی ہے کہ میں بچہ کولل کر دوں گا نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام غدر کرنانہیں۔

ظالم قریش والول نے چندروز کے بعد حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب کے بنچ کے جاکر کھڑا کر دیا اور کہا''اگر اسلام چھوڑ دوتو تمہاری جان مخشی ہوسکتی ہے'' دونول بزرگوار نے جواب دیا کہ'' جب اسلام نہ باقی رہا تو

ع سیرة این بشام ۲- اسا

\_ له صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الرجیع

جان رکھ کر کیا کریں گے۔''

اب قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہوتو بیان کرو، حفرت خبیب نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھ لینے کی ہمیں مہلت دی جائے ، مہلت دی گئی تو انہوں نے نمازادا کی ، حفرت خبیب نے کہا میں نماز میں زیادہ وقت صرف کر تالیکن سوچا کہ دشمن مین کہ موت سے ڈرگیا ہے، بے رحموں نے دونوں کوصلیب پر لڑکا یا اور نیزہ والوں سے کہا کہ نیزہ کی اُنی سے ان کے جسموں کے ایک حصہ پر چرک لگا کیں ۔ لا والوں سے کہا کہ نیزہ کی اُنی سے ان کے جسموں کے ایک حصہ پر چرک لگا کیں ۔ لا اللہ اکبر! ان کا دل اسلام پر کتنا قائم تھا، ان کو دین حق پر کتنی استقامت اللہ اکبر! ان کا دل اسلام پر کتنا قائم تھا، ان کو دین حق پر کتنی استقامت متل کے جسموں کو ہمیشہ کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا کتنا یقین تھا کہ ان تمام تکلیفوں اور ذاشت کرتے ہوئے اُف تک نہی۔

ایک بخت دل نے حضرت ضبیب کے جگر کو چھیدااور پوچھا کہواہ ہم بھی پسند کرتے ہوگے کہ محمد (علیقہ) بھی جا کیں اور میں چھوٹ جاؤں، ضبیب نے نہایت جوش سے جواب دیا'' خدا جا نتا ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جان فی جانے کے لئے نبی علیقہ کے پاؤں میں کا نتا بھی لگے۔ ی

خدا کے اس برگزیدہ بندہ فتی الفتیان (جوانمر دترین جوانمر دان) نے مقتل اور تماشائیوں کے بچوم میں صلیب کے نیچے کھڑے ہوکر فی البدیہ اشعار کے بین ، ان سے اس منظر کی پوری کیفیت اور اس بزرگوار کی صدافت و مجب اسلام کی یا کیزہ صورت نظر آتی ہے۔

ل صحح ابخاری، كتاب المغازى، بابغزوة الرجيح وعل وزكوان ع زادالمعاد سر ٢٣٥ ل

''انبوہ درانبوہ لوگ میر ہے گر دا گر دکھڑ ہے ہور ہے ہیں اورانھوں نے برسی برسی جماعتوں کو بلالیا ہے، بیسب کے سب عداوت نکال رہے ہیں اور میرے خلاف جوش دکھارہے ہیں، اور میں اس ہلاکت گاہ میں بندها ہوا ہوں ، قبیلوں نے اپن عورتوں اور بچوں کو بھی بلار کھا ہے اور مجھے ایکمفبوط بلندلکڑی کے باس لے آئے ہیں ،انھوں نے کہدیا ہے کہ کفراختیار کرنے سے مجھے آزادی مل کتی ہے گراس سے تو موت میرے لئے زیادہ مہل ہے،میری آنکھوں سے لگا تارآ نسوجاری ہیں مگر مجھے کچھ نا کھیسائی نہیں ، میں وشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا اور نہ رؤوں چلاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی طرف جار ہا ہوں ،موت سے مجھے اس لئے ڈرنہیں کہ میں مرجاؤں گا،لیکن میں تو لیٹ والی آگ کے خون چوسنے ہے ڈرتا ہوں ،اس عرش عظیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لینی جابی اور مجھے شکیبائی کیلئے فرمایا ہے ، اب انھوں نے زودکوب سے میراتمام گوشت کوٹ کوٹ دیا ہے اور میری امید جاتی رہی ہے، میں اپنی در ماندگی اور بے وطنی وہیکسی کی فریا داوران ارادوں کی (جو میرے جان توڑنے کے بعد بیلوگ رکھتے ہیں ) خدا ہے کرتا ہوں ، بخدا جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو میں بید پرواہ بیں کرتا کہ راہ خدا میں کس پہلو پر گرتا اور کیونکر جان دیتا ہوں ،خدا کی ذات سے اگروہ چاہے یہ بالکل امید ہے کہ وہ پار ہائے گوشت کے ہرایک مکڑے کو

بركت عطافرمائے۔''لے

سبت تَ خَرِين بِهِ عَالَقَى: ﴿ أَلَلْهُمْ إِنَّا قَدْ بَلَغُنَا رِسَالَةَ وَسُالَةَ وَسُالَةَ وَسُالَةَ وَسُالَةَ وَسُالَةً وَسُالَةً وَسُالَةً وَسُالِكُ فَبَلِغُهُ الْغَدَاةَ مَا يَصْنَعُ بِنَا. ﴾

"اے خدا ہم نے تیرے رسول علی کے احکام ان لوگول کو پہنچادیے، اب تو اپنے رسول علی کے احکام ان مال کی اور ان کے کرتو تو ل کی خرفر مادے۔ " مع

سعید بن عامر (جوحفرت عمر فاروق کے عمال میں سے تھے) کا حال میں تھا کہ بھی بھی بھی بیبارگی بیہوش ہوجایا کرتے ،عمر فاروق نے ان سے وجہ پوچھی وہ بولے بھے نہ کوئی مرض ہے ، نہ بچھ شکایت ہے ، جب خبیب گوصلیب پر چڑھایا گیا تو میں مجمع میں موجود تھا ، مجھے جس وقت خبیب کی با تیں یا دا آجاتی ہیں تو میں کا نپ کر بے ہوش ہوجا تا ہوں۔ سے

ابوبراءعامر نے بھی ایسا ہی فریب کیا، وہ نبی علیہ کے خدمت میں آیا اور عرض کی کہ ملک نجد کی تعلیم وہدایت کے کھے منادی میر ہے ساتھ بھیج و بیجئے، اس کا بھیجا نجد کا رئیس تھا، عامر نے یقین دلایا تھا کہ منادی کرنے والوں کی حفاظت کا بھیجا نجد کا رئیس تھا، عامر نے یقین دلایا تھا کہ منادی کرنے والوں کی حفاظت کی جائے گی ، نبی علیہ نے منذر بن عمر و انصاری کو مع سر صحابہ کے جو قراء و فضلاء و منتخب بزرگوار تھے، اس کے ساتھ کردیا، جب وہ بئر معونہ پر جا پہنچے، جو فضلاء و منتخب بزرگوار تھے، اس کے ساتھ کردیا، جب وہ بئر معونہ پر جا پہنچے، جو

لے زادالمعاد ۳۔ ۲۲۵، این بشام ۲۔ ۱۷۹ ع و سے این بشام ۲۔۱۷۴

بنی عامر کاعلاقہ تھا تو وہاں سے حرام بن ملحان کونامہ نبوی دے کر طفیل حاکم کے پاس بھیجا گیا، اس نے اس سفیر کوئل کرادیا، جبار بن سلمی ایک شخص تھا، جس نے حاکم کے اشارے سے ان کی پشت میں نیز ہ مارا تھا جو چھاتی سے صاف نکل گیا، انھوں نے گرتے ہوئے کہا ﴿ فُزُ تُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ ﴾ "قتم ہے کعبہ کے خدا کی میں اپنی مرادکو پہنے گیا۔"

بنونضيركي جلاوطني

بنی اسرائیل (یہود) اپنے ابتدائی زمانہ میں خدا کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی لیکن آخر دور میں وہ خدا سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے خضب کے مستحق تظہرے۔

حفرت مسطح جیے رحم دل نے ان کی حالتوں کو دیکھ کر انھیں سانپ اور سانپ اور سانپ کے بنایا تھا اور یہ بھی خبر دی تھی کہ خدا کہ بادشا ہت اس قوم سے لیجا کر ایک دوسری قوم کودی جائے گی جواس کے اچھے پھل لائے۔

جب ال بثارت كے ظہور كا وقت آگيا اور محمر علي نے اپنی

ا من ابناری، كماب المغازی، باب غزدة الرجيع، ابن مشام ۲ - ۱۸۴

بہترین تعلیم کی تبلیغ شروع کی تو یہود نے سخت نیج و تاب کھایا اور آخریبی فیصلہ کیا کہ محدر سول حقیقی کو بھی ویسے ہی ظلم وستم کی آ ماجگاہ بنایا جائے جسیا کہ سٹے کو بناچکے تھے۔ ل

یہوداگر چہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیان
ہاندھ چکے سے لیکن فطری شرارت نے زیادہ دریتک چھپاندر ہے دیا، معاہدہ سے
ڈیرٹھ سال ہی کے بعد شرارتوں کا آغاز ہوگیا، جب نبی علیات ہو کہ جائے
گئے ہوئے سے انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان عورت بنوقیقاع کے محلّہ میں
دودھ نیچ گئی، چند یہودیوں نے شرارت کی اور اسے سر بازار بر ہنہ کردیا،
عورت کی چیخ و پکارس کر ایک مسلمان موقع پر جا پہنچا، اس نے طیش میں آکر
فسادائیز یہودی کو آل کر دیا، اس پر سب یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کو بھی مار
ڈالا اور بلوہ بھی کیا، نبی علیات نے بدر سے واپس آکر یہودیوں کو اس بلوہ کے
متعلق دریا فت کرنے کے لئے بلایا، انھوں نے معاہدہ کا کاغذ بھیجے دیا اورخود

بیر کت اب بغاوت تک پہنچ گئ تھی اس لئے ان کو بیر سزادی گئ کہ مدینہ چھوڑ دیں سے قریش نے مدینہ کے بت پرستوں کو نبی علیقہ کے خلاف جنگ کرنے کی بابت خط لکھا تھا مگر آنخضرت علیقیہ کی زیر کی ودانائی سے ان

لے رحمة للعالمين اله ۱۲۹،۱۲۹

ع البدلية والنهلية ٢- ٣٠٨، عيون الأثر ١- ٢٩٥ س صحيح البخاري، كتاب المغازى، باب حديث بني النفير

کی بیتہ بیرکارگرنہ ہوئی اب بدر میں شکست پانے کے بعد قریش نے یہود کو پھر

لکھا کہ ''تم جا کدادوں اور قلعوں کے مالک ہو،تم محمہ علیہ سے لڑو، ورنہ ہم

تمھارے ساتھ ایسا اور ایسا کریئے ،تمھاری عورتوں کی پازیبیں تک اتارلیں
گے،اس خط کے ملنے پر بنونضیر نے عہد شکنی کا اور آنخضرت علیہ سے فریب
کرنے کا ارادہ کرلیا'' لے

سم مے کا ذکر ہے کہ نبی علی ایک قومی چندہ فراہم کرنے کے لئے بونضیر کے محلّہ میں تشریف لے گئے انھوں نے آنخضرت علی کو ایک دیوار کے اوپر جا دیوار کے اوپر جا دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پھر نبی علی کہ ابن جماش ملعون دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پھر نبی علی کے گراد ہے اور حضور علی کے ذندگی کا خاتمہ کردے۔

آنخضرت علیہ کو ہاں جا بیٹھنے کے بعد باعلام ربانی اس شرارت کا علم ہو گیا اور حفاظت اللی سے نے کر چلے آئے۔ ۲

بالآخر بنونضير كويه سزادى گئى كه خيبر جاكر آباد موجائيں انھوں نے چھ سواونٹوں پر اسباب لا دا ، اپنے گھروں كواپنے ہاتھ سے گرايا ، باج بجاتے موئے نكلے اور خيبر جالبے۔ ٣

ل سنن الي داؤد، باب في خيبر بني النفير

ع سیرة این بشام ۲- ۱۹۰

س مصنف عبدالرزاق ۵\_ ۳۵۸، این بشام ۲\_ ۱۹۲،۱۹۱

### غزوه خندق

بنونسیرمدینہ سے نکل کر خیبر پہنچ تو انھوں نے ایک نہایت عظیم الثان سازش شروع کی ،ان روساء میں سے سلام بن الی انھیں ، چی بن اُ خطب ، کنانہ بن الربیع وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے ل کر کہا ''اگر ہمارا ساتھ دوتو اسلام کا استیصال کیا جا سکتا ہے'' قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار ہے ،قریش کوآ مادہ کر کے ستیصال کیا جا سکتا ہے'' قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار ہے ،قریش کوآ مادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ ویا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے ، بنواسد غطفان کے وار ان کو لالچ ویا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے ، بنواسد غطفان کے حلیف ہے ،غطفان نے ان کو کھر بھیجا کہ تم بھی ساتھ فو جیس لے کرآ کو ،قبیلہ بنوسیم سے قریش کی قرابت تھی اس تعلق سے انھوں نے بھی ساتھ دیا ، بنوسعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا ،غرض تمام قبائل عرب سے لفکر گراں تیار ہوکر مدینہ کی طرف بڑھا ، ان کی تعداد دس بزار سے ذا کد تھی ۔ ا

آنخضرت علی نے بیخبریں نیں صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فاری این ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تنے، انھوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کرمقا بلہ کرنامصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور ارد گرد خندق کھود کی جائے، تمام لوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور خندق کھود نے گئے۔

مدينه مين تين جانب مكانات اورنخلتان كاسلسله تفاجوشهريناه كاكام ديتا

ا فخ الباري عد ١٩٥٠، ابن بشام ٢ ـ ٢١٥،٢١٢

تها، صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا، آنخضرت علیہ نے سر ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے نکل کرای مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں ، یہ ذوقعدہ ہے کی ۸رتاریخ تھی۔

آنخضرت عليه في فانات خود قائم كئے، داغ بيل ڈال كردس دس آ دمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم کی ، خندق کاعمق ۵رگز رکھا گیا، ۲ ردن میں تین ہزارمتبرک ہاتھوں سے میکام انجام پایا۔ ا

جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرور دو جہاں علیہ مزدوروں کی صورت میں تھے، آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے، جاڑے کی راتیں ہیں، تین تین دن کا فاقہ ہے،مہاجرین اور انصاراینی پلیٹھوں پرمٹی لا دلا دکر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں ع

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَغُوْا مُحَمَّدَا عَلَىٰ الْإِسُلامِ مَا بَقِينَاأَبَداً " ہم وہ ہیں جنھوں نے ہمیشہ کے لئے محمد (علیظیہ) کے ہاتھ پر بیعت کی ہے' سے

سرور دوعالم بھی مٹی بھینک رہے ہیں،شکم میارک برگر دائے گئی ہے اس مالت میں برجز زبان پر ہے۔ ع

إِذَا أَرَادُوا فِتُسنَةً أَبَيُسنَ ...

وَاللُّهِ لَوُلَا اللُّهُ مَا اهْتَدَيْنًا ﴿ وَلَا تَسْصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأنُولَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إنَّ الْأُولِيٰ قَدْ بَعَوُا عَلَيْنَا

ل فتح الباري ٢٥٤١٩٣٠٣٩٣٠١١٠ بن بشام ٢١٢٠٢١٦، ٢ صبح البخاري، كتاب المغازي، غزوة المخدق

"أَبِيْنَا" كَالْفَظْ جَبِ آتَا تَهَا تُو آواز بلند بوجاتی تَقی اور مکرر كہتے تھے، اس كے ساتھ انصار كے حق ميں دعا بھی ويتے تھے، اور بيموزوں الفاظ زبان پر آتے تھے۔ ع

أَلْلُهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خِيْرَ الْآخِرَة فَبَارِكِ فِي ٱلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ إ

پھر کھودتے کھودتے اتفا قاایک شخت چٹان آگئی کسی کی ضرب کا مہیں دیتی تھی،رسول علی تشریف لائے، تین دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پھر بندھا

ہواتھا آپ نے دست مبارک سے پھاوڑ اماراتو چٹان ایک تو دہ خاک تھی۔ ع

سِلْع کی بہاڑی کو بشت پررکھ کرصف آرائی کی گئی، مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں اور چونکہ بنوقر بظہ کے حملہ کا اندیشہ تضااس لئے سلمۃ بن اسلم معین کئے گئے کہ ادھر سے جملہ نہ ہونے یائے سے

بنوقر بنظہ کے یہوداب تک الگ تھے لیکن بنونضیر نے ان کوملا لینے ک کوشش کی ، تی بن اخطب (حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ) خود قر بنظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، اس نے ملنے سے انکار کیا ، جی نے کہا "میں فوجوں کا دریائے بیکراں لایا ہوں قریش اور تمام عرب امنڈ آیا ہے اور ایک محمد (علیقے ) کے خون کا بیاسا ہے ، یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کے قابل نہیں اب اسلام کا خاتمہ ہے۔" کعب اب بھی راضی نہ تھا، اس نے کہا: میں نے محمد

ا و تا صحیح ابنخاری، کماب المغازی، باب غزوة الخند ق سے سیرة النبی، علامہ بلی نعمانی ۱۔ ۳۲۲

(علیلیہ) کو ہمیشہ صادق الوعد پایا، ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت ہے، لیکن جی کا جا دورائیگاں نہیں جاسکتا تھا۔

آنخضرت علی کوید حال معلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام جحت کے لئے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو وہاں بھیجا اور فر مایا کہ اگر در حقیقت بنوقر یظہ نے معاہدہ تو ڈدیا ہوتو وہاں سے آکر اس خبر کو جہم لفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بیدلی نہ بھیلنے پائے ، دونوں صاحبوں نے بنوقر یظہ کو معاہدہ یا دولایا تو انھوں نے بیدلی نہ بھیلنے پائے ، دونوں صاحبوں نے بنوقر یظہ کو معاہدہ یا دولایا تو انھوں نے کہا ''جمنہیں جانے محمد (علیقہ کے) کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے۔'' ا

غرض بنو قریظہ نے ۔۔۔۔۔اس ہے شارفوج میں اور اضافہ کر دیا ، قریش، یہود، اور قبائلِ عرب کی دس ہزار فوجیں تین حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کے تین طرف اس زور شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین ہل گئی ہے۔ اس معرکہ کی تصویر خود خدانے کھینچی ہے:

﴿إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنُ فَوْقِكُمْ وَمِنُ أَسُفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِي وَ بَلَغَتِ الْقُلُونَ الْحَنَاجِرَو تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا ذِلْزَ الاَّشَدِيدا ﴾ (سورة الاحزاب) الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا ذِلْزَ الاَّشَدِيدا ﴾ (سورة الاحزاب) "جب كه رشمن او پركي طرف اور نشيب كي طرف سے آپڑے منہ ميں آگئے آپرے ، اور جب آپھيں ڈ گئيس اور کليج منھ ميں آگئے آپرے ، اور جب آپھيں ڈ گئيس اور کليج منھ ميں آگئے

لے سیر قابن بشام ۲۔ ۲۲۴،۲۲۰

مع سيرة النبي علامة بلي نعماني الم ١٣٣٠ ، فتح الباري مين اورسيرت كي ترابون مين فشكر كي تعدادون بزار فدكور ب

اورتم خدا کی نبست طرح طرح کے گمان کرنے گئے، تب
مسلمانوں کی جانچ کا وقت آگیاوہ زور سے لرزنے گئے۔''لے
فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی ، جو بظاہر مسلمانوں کے
ساتھ تھے لیکن موسم کی تحق ، رسد کی قلت ، متواتر فاتے ، راتوں کی بیشار
فوجوں کا ہجوم ، ایسے واقعات تھے، جضوں نے ان کا پردہ فاش کردیا ، آآ کر
آنخضرت علیات سے اجازت ماگئی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ، ہم کو اشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت ماگئی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ، ہم کو اشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت ماگئی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ، ہم کو اشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت میں جانے ہے۔ سے

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَّمَا هِ مَى بِعَوْرَةٍ، إِنْ يُرِيُدُونَ إِلَّا فِرَاراً ﴾ (احزاب)

'' کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں ہیں، بلکہان کو بھا گنامقصود ہے۔''

لیکن جا نثارانِ اسلام کا طلائے اخلاص اسی کسوٹی پر آز مانے

کے قابل تھا۔ سے

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحُزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّه وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَاناً وَتَسُلِيماً ﴾ (احزاب)

ا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بیآیات غزوة خندق کے بارے میں نازل ہوئیں، کتاب المغازی، باب غزوة الخند ق

ع زادالمعاد ۳- ۱۷۲، سیرةابن بشام ۲۲۴-۳ س تفیرقرطبی ۱۱۲ مار ۱۵۷

"جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیس دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدانے اور اس کے رسول نے کیا تھا اور خدا اور اس کا رسول دونوں سے تھے اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کواور بھی بڑھا دیا۔"

## محاصره كى شدت اور صحابه كرام كى عزيميت

تقریباً ایک مہینہ تک اس می سے ماصرہ قائم رہا کہ آنخفرت علی اور صحابہ پر تین تین فاتے گذر گئے، ایک دن صحابہ پنے بیتاب ہوکر آنخفرت علی میں بیٹ مول کر دکھائے، کہ پھر بندھے ہیں لیکن جب آپ علی کے سامنے بیٹ کھول کر دکھائے، کہ پھر بندھے ہیں لیکن جب آپ علی مبارک کھولاتو ایک کے بجائے دو پھر تھے۔ یا محاصرہ اس قدر شدید اور پُرخطرہو گیا تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت علی ہے جو باہر نکل کرمحاصرین کی خبر لائے؟ تین دفعہ آپ علی کے بیا افاظ فرمائے لیکن حضرت زبیر سے سوا اور کوئی صدانہیں آئی، آنخضرت علی ہے بی الفاظ فرمائے لیکن حضرت زبیر سے سوا اور کوئی صدانہیں آئی، آنخضرت علی ہے بی الفاظ فرمائے لیکن حضرت زبیر سے سوا اور کوئی صدانہیں آئی، آنخضرت علی ہے بی الفاظ فرمائے لیکن حضرت زبیر شے سوا اور کوئی صدانہیں آئی، آنخضرت علی ہے بی الفاظ فرمائے لیکن حضرت زبیر شے سوا اور کوئی صدانہیں آئی، آنخضرت علی سے میں اللہ عنہ کوحواری کا لقب دیا۔ بی

محاصرین خندق کوعبور نہیں کر سکتے تھے اس لئے دور سے تیراور پھر برساتے تھے، آنخضرت علیقے نے خندق کے مختلف حصوں پرفو جیس تقسیم کردی تھیں جومحاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھیں، ایک حصہ خود آپ علیقیہ کے

اہتمام میں تھا۔ ل

محاصرہ کی تختی دیکھ کر آپ علی کے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہارجا کیں ،اس لئے آپ علی نے خطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک ثلث ان کو دے دیا جائے ،سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذرضی اللہ عنہما کورؤسائے انصار نے بلا کر مشورہ فر مایا ، دونوں نے عرض کی کہ اگر میہ خدا کا تھم ہے تو انکار کی مجال نہیں لیکن اگر رائے ہے تو میہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگئے کی جرائت نہ کر سکا اور اب تو اسلام نے ہمارا پا میہ بہت بلند کر دیا ہے ، یہ استقلال دیکھ کر آپ علی تھے کو اطمینان ہوا ،سعد شنے معاہدہ کا کاغذ لے کرتمام عبارت مٹادی اور کہا ان لوگوں سے جو بن آئے کر دکھا کیں ۔ یہ

اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا بیہ انظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جزل یعنی ابوسفیان بلخالد بن ولید، عمر و بن العاص، ضِر اربن الخطاب، مُبیرہ کا ایک ایک ون مقرر ہوا، ہر جزل اپنی باری کے دن پوری نوج لے کراڑتا تھا، خندق کوعبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لئے باہر سے تیر اور پھر برساتے تھے۔ سے چونکہ اس طریقہ میں کا میا بی نہیں ہوئی اس لئے قرار پایا کے اب عام حملہ کیا جائے، تمام نو جیس کیجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے آگ

بے سیرت النبی ا۔ ۲۲۵

مع کشف الاستارللبزاز اله ۱۳۳۲ سیرة این بشام ۲ س

س سرة عليه ١- ١٣٦

تھے، خندق ایک جگہ سے اتفا قا کم عریض تھی ، یہ موقع حملہ کے لئے انتخاب کیا گیا ، عرب کے مشہور بہا دروں یعنی ضِرار، مُبیر ہ، نوفل، عمروبن عبد ؤ دنے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کومہمیز کیا تو اس پارتھے، ان میں سب سے زیا دہ بہا در عمروبن عبدؤ دتھا، وہ ایک ہزارسواروں کے برابر مانا جاتا تھا، جنگ بدر میں زخمی ہوکرواپس چلا گیا تھااور شم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہلوں گابالوں میں تیل نہ ڈ الوں گا،اس ونت اسکی عمر ۹۰ ربرس کی تھی، تا ہم سب سے پہلے وہی آ گے بڑھا اورعرب کے دستور کے موافق ایکارا کہ مقابلہ کوکون آتا ہے؟ حضرت علیؓ نے اٹھ کر کہا کہ میں' کیکن آنخضرت علیہ نے روکا کہ بیٹمروبن عَبْدِ ؤ دہے! حضرت علی بیٹھ گئے کیکن عمرو کی آواز کا اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا،عمرو نے دوباره یکارا اور پهرونی ایک صداجواب مین تھی، تیسری دفعه جب آنخضرت مالیکھ نے فرمایا کہ' بیمرو ہے' تو حضرت علیؓ نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں کہ بيمروب، غرض آب علي في اجازت دى خود دست مبارك سے تلوار عنایت کی ہسر پرعمامہ باندھا۔

عَمروکا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا، حضرت علیؓ نے عمرو سے پوچھا کہ کیا واقعی تیرا قول ہے، پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی:

حضرت علیؓ:۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔ عمرو:۔ بینیں ہوسکتا۔

حضرت علیٰ :۔ لڑائی ہے واپس چلا جا۔

عمرو: میں خاتو نانِ عرب کا طعنہ ہیں سکتا۔

حفرت على :- جھے سے معركة راہو،

۔۔ عمرو ہنسا اور کہا مجھ کو امید نہ تھی کہ آسان کے پنچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی،حضرت علیؓ پیادہ تھے،عمرو کی غیرت نے بیہ گورانہ کیا، گھوڑے سے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے یاؤں پر ماری کہ کونچیں کٹ گئیں، پھر یو چھا کی تم کون ہو؟ آپ نے نام بتایا،اس نے کہا میں تم سےاڑ نانہیں حابتا، آپ نے فرمایا'' ہاں لیکن میں جا ہتا ہوں'' عمرو اب غصہ سے بیتا ب تھا، یر تلے سے تکوار نکالی اورآ گے بڑھ کروار کیا،حضرت علیؓ نے سپر پررو کالیکن سپر میں ڈوب کرنکل آئی اور پبیثانی پرنگی گوزخم کاری نہ تھا تا ہم پیطغرا آپ کی پیشانی پر یا دگاررہ گیا، قاموں میں لکھا ہے کہ حضرت علیٰ کو ذوالقر نین بھی کہتے تھے،جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی پر دوزخموں کے نشان تھے،ایک عمر و کے ہاتھ کا اور ایک ابن سجم کا، وسمن کاوار ہو چکا تو حضرت علیؓ نے وار کیاان کی تلوارشانہ کا ہے کرینچے اتر آئی، ساتھ ہی حضرت علیؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہوگیا۔ لے ۔ عمرو کے بعد ضراراور ہمبیر ہ نے حملہ کیالیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہمنا یرا، حضرت عمر فاروق نے ضرار کا تعاقب کیا، ضرار نے مڑکر بر چھے کا وار کزنا جاہا

لے متدرک حاکم سے ۱۳۲۲، سیرة ابن بشام ۲۔ ۲۲۵،۲۲۳، ولائل النو قالیبقی سے ۲۳۳، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱

لیکن روک لیااور کہاعمر!اس احسان کو یا در کھنا \_ لے

نوفل بھا گئے ہوئے خندق میں گرام جابہ "نے تیر مار نے شروع کئے،
اس نے کہا ''مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں'' حضرت علیؓ نے اس کی
ورخواست منظور کی اور خندق میں اتر کرتلوار سے مارا کہ شریفوں کے شایان تھا ہے
حملہ کا بیدن بہت بخت تھا تمام دن لڑائی رہی ، کفار ہر طرف سے تیروں اور پھروں
کا مینہ برسار ہے تھا ورا کی دم کے لئے یہ بارش تھمنے نہ پائی تھی ، یہی دن ہے
جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ آنخضرت عقیقی کے متصل چار نمازیں قضا
ہوئیں ، تصل تیراندازی اور سنگ باری سے جگہ سے بٹنانامکن تھا۔ س

حضرت صفيه رضى الله عنها كا دليرانه اقدام

مستورات جس قلعہ میں تھیں، بنو قریظہ کی آبادی ہے متصل تھا،
یہودیوں نے بید کی گرکہ تمام جعیت آنخضرت علیہ کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ
کیا، ایک یہودی قلعہ کے بچا تک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع
ڈھونڈ رہا تھا، حضرت صفیہ (آنخضرت علیہ کی پھوچھی) نے دیکھ لیا، مستورات
کی حفاظت کے لئے حضرت حسال بن ثابت (شاعر رسول) متعین کردئے گئے
تھے، حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ از کراس کوئل کردو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پہتہ
کردگا، حضرت حسال کوایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر

ل سرة حلبيه ٢- ١٣٣ مع ولائل النبوة ٣- ٢٣٨، سيرة حلبيه ٢- ١٣٧ من النسائي، كتاب الصلوة

دیاتھا کہ وہ اڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں و کھے سکتے تھے،اس بناپراپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا،حضرت صفیہ "نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑی اور اتر کر یہودی کے سر پراس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا، حضرت صفیہ "چلی آئیں اور حسان "سے کہا کہ جھیار اور کیڑے چھین لاؤ، حسان "نے کہا جانے و یجئے مجھ کواس کی ضرورت نہیں،حضرت صفیہ "نے کہا اچھا جاؤاس کا سرکاٹ کر قلعہ کے بنچے بھینک دو کہ یہودی مرعوب ہوجا کیں لیکن بیہ خدمت بھی حضرت صفیہ "ہی کوانجام دین پڑی، یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی فوج متعین حضرت صفیہ "ہی کوانجام دین پڑی، یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی فوج متعین ہو،انہوں نے حملہ کی جرائت نہ کی ۔ ل

## نفرت غيبي اورمحاصره كاخاتمه

محاصرہ کوجس قد رطول ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کر نیوالے ہمت ہارتے جاتے ہے، دس ہزار آدمیوں کورسد پہونچانا، آسان کام نہ تھا، اتفاق ہیکہ باوجودسردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آگیا، خیموں کی طنابیں اکھڑا کھڑ گئیں، کھانے کے دیکچ چولہوں پرالٹ الٹ جاتے تھے، اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کرکام دیا، اس بناپر قرآن مجیدنے اس بادصر صرکو عسکر اللی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ وَكُولُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا ، ﴿ (احزاب) لِمُنُودًا نَامُ اللهِ عَلَيْهِمُ رِيُحاً وَ جُنُوداً لَكُمْ تَرَوُهَا ، ﴿ (احزاب) لِللهِ قَالَ اللهِ قَالِهِ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَاللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَاللهُ قُلْمُ عَلَى اللهِ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَمُ اللهُ اللهِ قَالَهُ اللهُ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهُ ا

''مسلمانو! خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جبتم پر فوجیں آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ فوجیں بھیجیں جوتم کودکھائی نہیں دیت تھیں۔''

نعیم بن مسعود تفقی ایک عطفانی رئیس سے ،قریش اور یہود دونوں ان
کو مانتے ہے وہ اسلام لا چکے ہے لیکن کفار کو ابھی اس کاعلم نہ تھا، انہوں نے
قریش اور یہود سے الگ الگ جاکراس قتم کی باتیں کیں جس سے دونوں میں
پھوٹ پڑگئی۔ لے

موسم کی تختی، محاصرہ کا امتداد، آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگ، یہتمام اسباب ایسے جمع ہوگئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات ابنہیں تھم سکتے تھے، ابوسفیان نے فوج سے کہا، رسدختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بریکار ہے، یہ کہ کرطبل رحیل بجنے کا حکم دیا ہے خطفان محل ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بریکار ہے، یہ کہ کرطبل رحیل بجنے کا حکم دیا ہے خطفان محل ساتھ روانہ ہوگئے، بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق ۲۲،۲۲ ردن تک غبار آلودرہ کرصاف ہوگیا۔

﴿ وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَىٰ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

''اورخدانے کا فروں کوغصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو پچھ ہاتھ نہ آیا،اورمسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آئی۔''

لے سرة ابن بشام ۲۔ ۱۲۹ سے سرة ابن بشام ۲۔ ۲۳۲

ال معرکه میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوالیکن انصار کا سب سے بروا بازوٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ جوقبیلہ اوس کے سردار تھے ذخی ہوئے ادر پھر جال برنہ ہوسکے، ان کے ذخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔

ماں اپنے جگر کے مکڑے کو جہاداور شہادت پر آمادہ کرتی ہے

حضرت عائشہ جس قلعہ میں پناہ گزیں تھیں، سعد بن معادی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے باہر نکل کر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آ ہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سعد اللہ عیں حربہ لئے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جارہے ہیں اور یہ شعر زبان برے م

لَبِّتْ قَلِيُلاً يُدُرِكِ الْهَيْجَاجَمَلُ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذِالْمَوْتُ نَزَلُ لَبِيْنَ قَلِيلًا يُدُرِكِ الْهَيْجَاجَمَلُ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذِالْمَوْتُ نَزَلُ لَا يَكُثُمُ اور بَيْنَ جائے، " ذرا تھر جانا كەلڑائى ميں ايك شخص اور بَيْنَ جائے، " بران ميں ايک ميں اي

جب وفت آگیا تو موت سے کیاڈ رہے۔'

حضرت سعد کی مال نے سناتو آواز دی بیٹا! دوڑ کر جاتونے دیر لگادی، سعد کی ذرہ اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے، حضرت عاکشٹ نے سعد کی میں ذرہ ہوتی ''اتفاق بیر کہ ابن العرقہ نے تاک سعد کی میں ذرہ ہوتی ''اتفاق بیر کہ ابن العرقہ نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا جس سے اکمل کی رگ کٹ گئے۔ لے خندق کا معرکہ

ل صحیح البخاری، باب رجع النبی من الاحزاب، تفصیل سیرة ابن بشام ۲۱-۲۲۷،۲۲۷ ورولاک الدو ۳۳\_ ۱۳۴۱،۲۳۴ میں ہے۔ ہو چکا تو آنخضرت علیہ نے ان کے لئے مسجد کے حق میں ایک خیمہ کھڑا کرایا اور ان کی تیمارداری شروع کی اس لڑائی میں رُفیدہ ایک خاتون شریک تھیں جو ایپ خاتون شریک تھیں ہو ایپ پاس دوائیں رکھتی تھیں اور زخمول کی مرہم پٹی کرتی تھیں، یہ خیمہ انہیں کا تھا اور وہ علاج کی نگرال تھیں، آنخضرت علیہ نے خود دست مبارک سے مِشْقُص لے کردا غالیکن وہ پھرورم کر آیا، دوبارہ دا غالیکن پھر فائدہ نہ ہوا، کئی دن کے بعد یعنی بنوقر بظہ کی ہلاکت کے بعد زخم کھل گیا اور انہوں نے وفات پائی ۔ ا

### غزوهٔ ذات الرِقاع

غزوہ خندق کے بعد آپ علی اس غزوہ میں صحابہ کے پاوں ایسے زخی کے چارسوصحابہ کے ساتھ نجد کارخ کیا اس غزوہ میں صحابہ کے پاوں ایسے زخی ہوگئے تھے کہ چھڑ کے لیسٹ کر چلتے تھے اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ یہ اس غزوہ کے بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ دوصحابی عبار بن پشر اور عمر اس عبار گھڑ ہے نماز پڑھ رہے تھے اس نام کی اس ٹاکی جگہ پہرے پر مقررتھ ،حضرت عباد گھڑ ہے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عباد گوایک تیر مارا، انہوں اور حضرت عباد گوایک تیر مارا، انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہا کے تین تیر لگے لیکن وہ نماز میں مشغول رہے ، سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، انہوں نے کہا سیاس ایک کہا کہ میں ایک انہوں نے کہا کہ میں ایک

المصحح البخارى، كتاب المغازى، باب رجع النبي من الاحزاب، فتح البارى ١٣١٢ من الاحزاب، فتح البارى ١٣١٢ مع صحح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع

سوره پژهر با تقامیراجی نه چاها کهاس کوناتمام چهوژدول\_ل غروه بنوقر بظه

آنخضرت علی نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اوران کو جان و مال و مذہب ہر چیز میں امن وآ زادی بخشی ،لیکن جب قریش نے ان کوتر یض وتهدید کا خط لکھا تو وہ آماد ہُ بغاوت ہو گئے ، آنخضرت علیہ نے ان لوگوں سے تجدید معاہدہ کرنی جاہی، بنونضیرنے انکار کیا اور جلاوطن کر دیے گئے، کیکن بنوقریظہ نے نئے سرے سے معاہدہ کرلیا چنا نجدان کوامن دیدیا گیا ہجے مسلم میں ان واقعات کواخضار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے .... بی ﴿ عَن ا بُن عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَة حَازَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَجَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ وَ أَقَرَّقُرَيُظَةَ وَمَنَّ عَلَيُهِم، ﴾ ''حضرت عبد الله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ بنونضیر اور بنوقر بظر کے یہود نے آنخضرت علیہ سے ازائی کی تو آپ عَلَيْتُ نِي بِوَنْضَيْرِ كُوجِلا وطن كرديا اور قريظَ كورينے ديا اور ع احسان کیا ہیں

ا منداحد سل ۱۳۴۳ سنن أبوداؤد، كتاب الطبهارة ، باب الوضوء من الدم ع سيرة النبي السلط ۱۳۳۳ سير صحح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب اجلاء اليهود من الحجاز

بنونضير جب جلاوطن ہوئے تو ان كے رئيس اعظم حيى بن اخطب، ابورافع، سلام بن الى الحُقيق خيبر ميں جا كرآباد ہوئے اور وہاں رياست عام حاصل کرلی، جنگ احزاب انہیں کی کوششوں کا نتیجہ تھی، قبائل عرب میں دورہ كركے تمام ملك ميں آگ لگادى اور قريش كے ساتھ مل كر مدينہ يرحمله آور ہوئے،اس ونت تک قریظہ معاہدہ پر قائم تھے لیکن حکی بن اخطب نے ان کو بہکا كرتو ژليا اوران سے وعدہ كيا كەخدانخواستە اگر قريش دست بردار ہوكر چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کریمیں رہوں گا، چنانچہ اس نے وعدہ وفاکیا، قریظہ نے احزاب میں علانیہ شرکت کی اور شکست کھا کر ہٹ آئے، تو اسلام کے سب سے بڑے وشمن تحتى بن اخطب كوساته لائے الله الس كے سواكوئي جارہ ندتھا كدان كاكوئي آخری فیصلہ کیا جائے ، آنخضرت علیہ نے احزاب سے فارغ ہوکر مکم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بردھیں۔ ع قریظہ اگرصلح و آشتی ہے پیش آتے تو قابل اطمینان تصفیہ کے بعد ان کوامن ہوجا تالیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے، فوج سے آگے بردھ کر جب حضرت علی ان کے قلعوں کے ماس پہو نجے تو انہوں نے علانیہ انتخضرت علیہ کو گالیاں دیں،غرض ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور تقریباً ایک مہینہ محاصرہ رہا، بالآخر انہوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معادٌ جو فیصله کریں وہ ہمیں منظور ہے۔

کے سیرة النبی ا۔ ۱۳۳۴ بحوالہ طبری وسیرة ابن ہشام مسیح ابنخاری، کتاب المغازی، باب رجع النبی من الاحزاب

حضرت سعد بن معاقر اوران کا قبیله (اوس) قریظه کا حلیف اور جم عهد تھا اور عرب میں یہ تعلق ہم نہیں سے بڑھ کر تھا، آنخضرت علیظ نے ان کی یہ درخواست منظور کی ۔ ا

قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص حکم نہیں آتا تھا، آنخضرت علیہ توراۃ کے احکام کی پابندی فرماتے ہے، چنانچہا کثر مسائل قبلہ، نماز، رجم، قصاص بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وی نہیں آئی، آنخضرت علیہ نے توراۃ ہیں جب تک خاص وی نہیں آئی، آنخضرت علیہ نے نوراۃ ہی کی پابندی فرمائی، سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی یہ کہ لانے والے قتل کئے جائیں، عورتیں نچے قید ہوں، مال واسباب غنیمت قرار دیا جائے کے توراۃ کے مطابق تھا، توراۃ کتاب تھینہ اصحاح ۲۰، آیت، ارمیں ہے:

"جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے تو جائے تو پہلے سکے کا پیغام دے، اگروہ سلیم کرلیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجا کیں گے، لیکن اگر سلی نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ کراور جب تیرا خدا تجھ کوان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوا ) سب کوئل کردے، باقی عورتیں ، بیچے، جانو راور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گی سے

ا حضرت سعد ی حکیم کاذکر بخاری مین موجود ہے، کتاب المغازی، باب رجع النبی من الاحزاب بعد صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب جواز قبال فی نقض العہد سے مسیم ملم، کتاب الجہاد، باب جواز قبال فی نقض العہد سے سیر ۃ النبی، علامہ بی نعمانی ا۔ ۳۳۵، بحوالہ تورا ۃ

احادیث میں مذکورہے کہ حضرت سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا کتم نے آسانی فیصلہ کیا لے بیتوراۃ کے اس محم کی طرف اشارہ تھا، علیہ دوراۃ کے اس محم کی طرف اشارہ تھا، یہودیوں کو جب بیتھم سنایا گیا تو جوفقر ہے ان کی زبان سے نکلے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فیصلہ کو تھم الہی کے موافق سمجھتے تھے۔

میں بن اخطب جو اِن تمام فتن کا بانی تھا مقتل میں لایا گیا تو آنخضرت علیقی کی طرف اس نے نظرا تھا کردیکھااور پی فقرے کہے:

﴿ أَمَا وَاللَّهِ مَالُمُتُ نَفُسِى فِي عَدَاوَتِكَ وَلَكِنَّهُ مَنُ يَخُذُلُ اللهَ يَخُذُلُ اللهَ يَخُذُلُ ﴾ الله يَخُذُلُ ﴾

"ہاں خدا کی قتم مجھ کو اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے تیری (آپ علیہ کی)عداوت کی کیکن بات یہ ہے کہ جو شخص خدا کوچھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کوچھوڑ دیتا ہے۔"

پرلوگول کی طرف مخاطب ہوکر کہا:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بَأْمُرِ اللَّهِ كِتَابٌ وَقَدُرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَىٰ بَني إسرَائِيلَ ﴿ ٢ اللَّهُ عَلَىٰ بَني إسرَائِيلَ ﴾ ٢

''لوگو! خدا کے حکم کی تغیل میں کچھ مضا نقہ نہیں ،یہ ایک حکم اللہی تھا جو کھا ہوا تھا ،یہ ایک سراتھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر کھی تھی۔''

المحارى، كماب المغازى، بابرجع النيم من الاحزاب ع سيرة ابن بشام ٢١١١٠ ٢٠

کی بن اخطب کی میہ بات خاص طور پرلحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ جلاوطن ہو کرخیبر جارہا تھا تو اس نے میہ معاہدہ کیا تھا کہ آنخضرت علیقہ کی مخالفت پر کسی کو مدونہ دیگا، اس معاہدہ پر اس نے خدا کو ضامن کیا تھا، کیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح کی تغییل کی اس کا حال ابھی گذر چکا۔

# سريبه نجداور حضرت ثمامه رضى الله عنه كاقبول اسلام

دوسرے روزنی علیہ نے تمامہ سے پھر وہی سوال کیا، ثمامہ نے کہا میں کہا میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرما کیں گے تو ایک شکر گذار شخص پر فرما کیں گے۔ فرما کیں گے۔

تیسرے روزنبی علی نے پھر ثمامہ سے وہی سوال کیا، اس نے کہا میں اپنا جواب دے چکا ہوں، نبی علیہ کے سے کھا کہ میں اپنا جواب دے چکا ہوں، نبی علیہ کے سے کھا کہ کوچھوڑ دو، ثمامہ رہائی

پاکر تھجور کے ایک باغ میں گئے جومسجد نبوی کے قریب ہی تھا وہاں جا کر خسل کیا اور پھرمسجد نبوی میں لوٹ کرآ گئے اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔

ثمامہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ استم ہے خدا کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی لیکن اب تو آپ علیہ ہی مجھے دنیا میں سب سے بردھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔

بخدا آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی گر آج تو وہ مجھے سب مقامات سے پہندیدہ نظر آتا ہے، بخدا آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے اور کسی دین سے بڑھ کر مجھے اور کسی دین سے بخض نہ تھالیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے مجبوب تر ہو گیا ہے۔

ثمامہ نے میہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے ملّہ کو عمرہ کے لئے جارہا تھا، راستہ میں گرفتار کرلیا گیا تھا، اب عمرہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے، فیل مطابق استہ میں گرفتار کرلیا گیا تھا، اب عمرہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے، فیل مطابق نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بثارت دی اور عمرہ کرنے کی اجازت فرمائی۔

حضرت ثمامہ ملہ پہو نج تو دہاں کے ایک شخص نے پوچھا کہوتم صابی

بن گئے؟ حضرت ثمامہ نے کہانہیں! میں محمد رسول اللہ علیہ پرایمان لایا ہوں
اور اسلام قبول کیا ہے اور اب یا در کھنا کہ ملک یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ
گندم بھی نہیں آئے گاجب تک نبی علیہ کہ و نجتے ہی ملہ کی طرف آنے والا اناج

ل صحیح مسلم، كتاب الجهادوالسير ،باب ربط الاسير وحبسه صحیح بخاري مين اختصار كے ساتھ روايت منقول ب

بند كرديا، غلّه كى آمد كے رُك جانے سے اہل مكة بلبلا الشے اور آخرنبي عليہ ہی ہے التجا کرنی پڑی، نبی علیہ نے تمامہ رضی اللہ عنه کولکھ دیا کہ غلبہ بدستور جانے دیں لے (ان دنوں اہل مکٹہ نبی علیہ کے جانی وشمن تھے) اس قصہ ہے نه صرف یمی ثابت ہوا کہ نبی علیہ نے کیونکر ایک شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود بھی اینے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا اور نہصرف یہی ثابت ہوا کہ نبی میالته کے یا کیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا اثر لوگوں پر بڑتا تھا کہ ثمامہ جیسا شخص جواسلام اورمدينه اورآنخضرت عليك سيخت نفرت وعداوت ركهتا تها، تین روز کے بعد بخوشی خودمسلمان ہو گیا تھا، بلکہ نبی علیہ کی نیکی اور طینت کی یا کی اور رحمہ لی کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ مکتہ کے جن کا فروں نے آنخضرت مسلمانوں کے تناہ وہریاد کرنے کے لئے ساری طاقت صرف کر چکے تھے،ان کے لئے رحمة للعالمین میر پسندنہیں فرماتے کہ ان کاغلّہ روک دیا جائے اور ان کو تنگ و ذلیل کر کے اینا فر ماں بر دار بنایا جائے۔

#### صلح صلح حُد بيب

المعین نبی علی نبی علی نبی این ایک خواب مسلمانوں کو سنایا، فر مایا که میں نبی علی کہ میں اور مسلمان مکتہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللّٰہ کا طواف کر رہے ہیں، اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت اللّٰہ کے اور دلائل العوق للم بیت اللّٰہ کے اور دلائل العوق للم بیت اللہ کے اور دلائل العوق اللہ تا ہے۔ ۸۰۔ ۸۰

طواف کا ان کے دل میں تھا، بے چین کر دیا اور انہوں نے اس سال نبی علیہ کے سے اسلام کی علیہ کے سے اسلام کی علیہ کے کئے آمادہ کرلیا۔ لے

چونکہ مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے،

\*\*\*اداشخاص اس سفر میں ہمرکاب ہوئے،مقام ذوالحکیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدا،

کی، سمیں ادا ہوگئیں یعنی قربانی کے اونٹ ساتھ تھے،ان کی گردنوں پر قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے تعل لگادیئے گئے۔ ی

احتیاط کے لئے قبیلہ کو آعد کا ایک شخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کومعلوم نہ تھا، پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے، جب قافلہ عسفان کے قریب پہنچاس نے آکر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احامیش) کو سیفان کے قریب پہنچاس نے آکر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احامیش) کو سیفان کے کہد یا ہے کہ محمد (علیقہ ) مکہ میں کھی نہیں آگئے ہے۔

غرض قریش نے بڑے زور وشور سے مقابلہ کی تیاری کی ، قبائلِ متحدہ کے پاس بیغام بھیجا کہ وہ جمعیت وعظیم لے کرآئیں ، مکتہ سے باہر بلکہ کے مسمے مقام پرفو جیس فراہم ہوئیں ، خالد بن ولید جواب تک اسلام نہیں لائے تھے ، دوسوسوار لے کر جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا ، مقدمۃ الجیش کے طور پرآگے بڑھے اور مجھے اور مجھے کے جور آتی اور بُحقہ کے درمیان ہے ۔ بی

ل سيرة طبيه ٢٨٨٨

ع و سل صحح البخاري، كمّاب المغازي، باب غزوة الحديبير مع سيرة النبيّ الـ ١٩٨٩

آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قریش نے خالد بن ولید کو طلیعہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام تمیم تک آگئے ہیں اس لئے کتر اکر دائن طرف سے چلو، فوج اسلام جب تمیم کے قریب بہنج گئ تو خالد کو گھوڑوں کی گر داڑتی نظر آئی ، وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ نشکر اسلام تمیم تک آگیا۔

آنخضرت علی آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر قیام کیا، یہاں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھاوہ پہلی ہی آمد میں خالی ہو گیا لیکن اعجاز نبوی ہے اس میں اس قدریانی آگیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ لے

قبیلہ خزاعہ نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھالیکن اسلام کے حلیف اور داز دار تھے، قریش اور عام کفار جومنصو ہے اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ آنخضرت علیا ہے کواس سے مطلع کردیا کرتے تھے، اس قبیلہ کے رئیس اعظم بُدُ بَیْ بن ورقاء تھے (فتح ملّہ میں اسلام لائے ) ان کوآ مخضرت علیا ہے کا تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدی ساتھ لے کر بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدی ساتھ لے کر بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آرہا ہے، وہ آپ کو کعبہ میں نہ جانے دیں گے، آنخضرت علیا ہے فرمایا کہ قریش سے جاکر کہددو کہ 'نہم عمرہ کی غرض کے، آنخضرت علیا ہے فرمایا کہ قریش کی حالت زار کردی ہے اور ان کو سے آئے ہیں لڑنا مقصود نہیں ، جنگ نے قریش کی حالت زار کردی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچا ہے، ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک مذت معین کے لئے معاہدہ صلح کرلیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں ، اس پر بھی وہ اگر راضی نہیں تو صلح کرلیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں ، اس پر بھی وہ اگر راضی نہیں تو صلح کرلیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں ، اس پر بھی وہ اگر راضی نہیں تو صلے کرلیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں ، اس پر بھی وہ اگر راضی نہیں تو

له صحیح ابنخاری، کتاب المغازی، با بغز وة الحدیبیه

اس خدا کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہوجائے اور خدا کو جو فیصلہ کرنا ہوکر دے۔''

بدیل نے جاکر قریش سے سے کہا کہ 'میں محمد (عظیمہ) کے یاس سے پیغام لے کرآیا ہوں اجازت دوتو کہدووں' چندشریر بول اٹھے کہ ہم کومحد (علیہ ) کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں ،لیکن سنجیدہ لوگوں نے اجازت دی، بدیل نے آنخضرت عليه كي شرطين پيش كين، عُروه بن مسعود ثقفي نے اٹھ كركہا كيوں قریش! کیامیں تمہاراباپ اورتم میرے بیے نہیں؟ بولے ہاں! عروہ نے کہامیری نبت تم كوبد كماني تونهيس؟ سب نے كہا "دنبين" عروه نے كها" احصاتم مجھكو اجازت دو کہ میں خود جا کر معاملہ طے کروں ،مجمد (علیقیہ ) نے معقول شرطیں پیش کی ہیں' غرض آنخضرت علیہ کی خدمت میں آئے، قریش کا پیغام سنایا اور کہا محمد (ﷺ) فرض کروتم نے قریش کا استیصال کر دیا تو کیااس کی اور بھی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ہر باد کر دیا ہو، اس کے سواا گراڑ ائی کارخ بدلاتو تمہارے ساتھ جو یہ بھیڑ ہے گرد کی طرح اڑ جائے گی،حضرت ابو بکر گواس بد گمانی پر اس قدرغصه آیا که گالی دے کرکہا کیا ہم محمد علیقیہ کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے آنخضرت علیہ سے پوچھامیکون ہیں؟ .....آپ علیہ نے فرمایا '' ابو بکر'' عروہ نے کہا میں ان کی سخت کلامی کا جواب دیتالیکن ان کا احسان میری گردن پرہےجس کا بدلہ میں ابھی تک ادانہیں کرسکا۔ یہ

یے پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجبہاد ا

عُروه آنخضرت عَلَيْ ہے بے تکلفانہ طریقہ سے گفتگو کر رہا تھا اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے مخاطب کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، وہ ریش مبارک پر باربارہاتھ ڈالتا تھا، مغیرہ بن شعبہ جوہتھیار لگائے آنخضرت علیات کی پشت پر کھڑے تھا اس جرائت کو گوارانہ کر سکے، عروہ ہے کہا'' اپناہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کرواپس نہ جا سکے گا'عروہ نے مغیرہ کو پہنا اور کہا: اور غاباز! کیا میں تیری دغابازی کے معاملہ میں تیرا کا منہیں کررہا ہوں، (مغیرہ نے چند آدمی قبل کروئے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے پاس ہوں، (مغیرہ نے چند آدمی قبل کردئے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے پاس ہے اداکیا تھا) لے

عروہ نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ صحابہ کی جیرت انگیز عقیدت کا جومنظرد یکھا اس نے اس کے دل پر عجب اثر کیا، قریش سے جا کر کہا کہ'' میں نے قیصر و کسریٰ و نجاشی کے در بار دیکھے ہیں، یہ عقیدت اور وارفکی کہیں نہیں دیکھی، محمد (علیہ کی بات کرتے ہیں تو سنا ٹا چھا جا تا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا، وہ وضوکرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور چرہ اور ہاتھوں پر ٹل لیتے ہیں اور چرہ اور ہاتھوں پر ٹل لیتے ہیں اور چرہ اور ہاتھوں پر ٹل لیتے ہیں۔''می

چونکہ یہ معاملہ نا تمام رہ گیا، آنخضرت علیہ نے خراش بن امیہ کو قراش بن امیہ کو قراش بن امیہ کو قراش بن امیہ کو قراش بن کی سواری کا اونٹ جو خاص رسول اللہ

ل و ع صحیح بخاری، كماب الشروط، باب الشروط في الجهاد

میالیته کی سواری کا تھا مار ڈالا اورخودان پر بھی یہی گزرنے والی تھی، لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بیالیا اور وہ کسی طرح جان بیجا کر چلے آئے۔ ل

اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہولیکن بیاوگ گرفتار کر لئے گئے، گویہ بخت شرارت تھی لیکن رحمت عالم علیقی کا دامنِ عفواس سے زیادہ وسیع تھا آپ علیق نے سب کو چھوڑ دیا اور معافی دیدی سے قرآن مجید کی اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيُدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَايَدِيَكُمْ عَنَهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَمِنُ بَعُدِ اَنْ اَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. ﴾ (سورة الفتح)

" وه و ، ى خدا ہے جس نے مكہ میں ان لوگوں كا ہا تھ تم ہے اور تما را ہا تھ ان ہے دوك دیا بعداس كے كه تم كوان پر قابود يديا تھا۔ " قابود يديا تھا۔ "

#### بيعت رضوان

بالآخرآپ علی کے گفتگوئے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیالیکن انھوں نے معذرت کی کہ قریش میر ہے خت دشمن ہیں اور مکہ میں میر ہے قبیلہ کا ایک شخص بھی نہیں کہ مجھ کو بچا سکے ،آپ علی کے نے حضرت عثمان کو میر جانب میں مکہ گئے اور آنخضرت میں مکہ گئے اور آنخضرت میں مکہ گئے اور آنخضرت

لے سیرة این ہشام ۲۔ ۳۱۳، منداحمہ ۳۲۴-۳۲۳ ۲ صیح بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

علی کا پیغام سایا، قریش نے ان کونظر بند کرایالین عام طور پر بی خبرمشہور ہوگئ كدوة قمل كردال كي \_ لي خبر آنخضرت عليه كوبيني تو آب عليه في فرمایا''عثان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے'' میہ کرآپ علیہ ہے ایک بول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جال نثاری کی بیعت لی، تمام صحابہ نے جن میں زن ومرد دونوں شامل نتھ ولولہ انگیز جوش کے ساتھ دست مبارک پر جاں شاری کا عہد کیا، یہ تاریخ اسلام کا مہتم بالثان واقعہ ہے، اس بیعت کا نام 'بیعة الرضوان' ہے،سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے۔ ﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُنومِنِينَ إِذْيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا. ﴾ '' خدا مسلمانوں سے راضی تھا جب کہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیجے بیعت کررہے تھے، سوخدانے جان لیاجو میجھان لوگوں کے دلوں میں تھا تو خدانے ان پرتسلی نازل کی اورعاجلانه نتخ دی۔'' ليكن بعد كومعلوم ہوادہ خبر صحیح نتھی۔ ۲ معامده وسلح نامه

قریش نے سہیل بن عمرو کوسفیر بنا کر بھیجا وہ نہایت فضیح و بلیغ مقرر

ل منداحد ٧٠ - ١٣١٣، سرة ابن بشام ٢ - ١١٥،١١١٢

ع سیرة این هشام ۲ ـ ۳۱۹،۳۱۵، اجمالأبیعت کا تذکره سیح بخاری اور سیح مسلم مین بھی موجود میں ایسی

تھ، چنانچەان كولوگول نے "فطيب قريش" كاخطاب ديا تھال قريش نے ان سے كہدديا كوسلى صرف اس شرط پر ہوسكتى ہے كەمحد ( عليسة )اس سال واپس چلے جائيں۔

سهیل آنخضرت علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک سلح کے شرائط پر گفتگور ہی، بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا اور آنخضرت علی نے عنوان پر حضرت علی کے عنوان پر حضرت علی کو بلا کر حکم دیا کا معاہدہ کے الفاظ تعلمبند کریں، حضرت علی نے عنوان پر شیست اللہ الموحمان الموحیم کی کھا، عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتداء میں ﴿با سُمِکَ اللّٰهُ مَا کُھے تھے۔

﴿ بسم الله الرحمٰن الوحیم یہ ہوہ نا آشا تھ، اس بناپر سہیل بن عمرو نے کہا کہ ﴿ بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم یہ کے بجائے وی قدیم الفاظ کھے جا کیں، آنخضرت علی ہے منظور فرمایا، آگے کا فقرہ تھا ﴿ هذا ما قاضی علیه محمد رسول الله ﴾ یعن 'نیدہ معاہدہ ہے جو محرسول الله علی نے منظور فرمایا، آگے کا فقرہ تو پھر جھڑا میا میں منظی نے نے منظور نے کہا ''اگر ہم آپ کو پیغیر ہی سلیم کرتے تو پھر جھڑا کیا تھا، آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام کھوا کیں'' آخضرت علی نے فرمایا کہ گوتم تکذیب کرتے ہولیکن خدا کی قتم میں خدا کا پیغیر ہوں ، یہ کہہ کرآپ کہ گوتم تکذیب کرتے ہولیکن خدا کی قتم میں خدا کا پیغیر ہوں ، یہ کہہ کرآپ علی نے دخرے علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ اچھا خالی میرانام کھو، حضرت علی ہے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں زیادہ کون فرمان گذار ہوسکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں

ا زرقانی rrm \_L

جہاں فرمانبرداری سے انکارکرنا پڑتا ہے،حضرت علیؓ نے کہا میں ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا، آپ نے خطرت علیؓ نے مٹاؤں گا، آپ نے حضرت علیؓ نے اس جگہ انگل رکھ دی، آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹادیا۔

شرائط کی تھے:

ا۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

۲۔ اگلےسال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

س- هتصیارلگا کرنه کنیں،صرف تلوارساتھ لا کنیں، وہ بھی نیام میں اور

نيام بھی جلبان (تھیلاوغیرہ) میں۔

س مکہ میں جومسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کواپنے ساتھ نہ لے جائیں ، اورمسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیس۔

۵۔ کا فروں یامسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کردیا جائے لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین سے جس کے ساتھ چاہیں

معاہدہ میں شریک ہوجا ئیں۔ لے

مسلمانوں کی آ ز مائش

بيشرطيس بظاہرمسلمانوں كے سخت خلاف تھيں، اتفاق بير كہ عين اس

ا صحیح ا بخاری ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد ، سيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب الديد بير

وتت جبکہ معاہدہ لکھا جارہا تھا تہیل کے صاحبز اوے (ابوجندل) جواسلام لا چکے تصاور مکہ میں کا فروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی اذبیتی دیتے تھے، کسی طرح بھا گ کریاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے اور سب کے سامنے گریٹے، سہیل نے کہا''محم (علیہ) صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، اس (ابوجندل) کوشرا نط کے مطابق مجھ کوؤاپس دے دو' آنخضرت علیہ نے فرمایا ' ابھی معاہدہ قلمبنر ہیں ہو چکا ' سہیل نے کہا ' نو ہم کوسلے بھی منظور نہیں \_ ' آنخضرت علي في فرمايا: "كها حماان كويبين ريخ دو "سهيل نے نامنظور كيا، آب طلیع نه موا، مجبوراً اسے کہا، کیکن سہیل کسی طرح راضی نه موا، مجبوراً أتخضرت عليه كوتتليم كرنايرا، ابوجندل كوكافرول نے اس قدر مارا تھا كه ان کے جسم پرنشان تھے، مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا برادرانِ اسلام! کیا پھر مجھ کواس حالت میں دیکھنا جاہتے ہو؟ میں اسلام لاچکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کا فروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان ترب اٹھے، حضرت عراضبط نہ کرسکے، آنخضرت عليه كي خدمت مين آئے اور كها: يارسول الله! كيا آئے تيمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا'' ہاں ہول' 'حضرت عرش نے کہا: کیا ہم حق برنہیں بیں؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا ''ہاں ہم حق پر ہیں' حضرت عرر نے کہا: تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارہ کریں؟ آپ علیہ نے فرمایا '' میں خدا کا پیٹمبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافر مانی نہیں کرسکتا، خدا میری مدوکرے گا''حضرت عمر ا كها: كياآب عليه في نبيل فرمايا تها كه بم لوگ كعبه كاطواف كريس كي؟ آپ

علیہ نے فرمایا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے، حضرت عمرٌ اٹھ کر حضرت ابو بکڑنے کہا وہ پیغیبر خدا حضرت ابو بکڑنے کہا وہ پیغیبر خدا ہیں، جو پچھ کرتے ہیں۔ ا

حضرت عمر رضی الله عنه کواپنی ان گستا خانه معروضات کا جو بے اختیاری میں ان سے سرز د ہوئیں تمام عمر سخت رنج رہا اور اس کے کفارہ کے لئے انہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کئے، بخاری شریف میں اگر چہ ان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے لیکن ابن اسحاتی نے تفصیل سے یہ باتیں گنائی ہیں۔ ی

اس حالت کا گوارا کرنا صحابی کی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا، ایک طرف اسلام کی تو بین ہے، ابو جند آل بیزیاں پہنے چودہ سو جال نثارانِ اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، سب کے دل جوش سے لبریز ہیں، اور اگررسول اللہ علیہ کا ذراا کیا ، ہوجائے تو تلوار فیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے، دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو بچے ہیں اور ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ علیہ نے ابوجند آل کی طرف دیکھا اور فرمانا:

﴿ يَا أَبَا جُنُدَل إِصْبِرُ وَاحْتَسِبُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَکَ وَلِمَنُ مَعْكَ مِنَ الْمُسُتَصْعَفِيْنَ فَرَجاً وَ مَخْرَجاً، إِنَّا قَدُ عَقَدُنَا صُلُحاً وَ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنَ مَعْكَ مِنَ الْمُسْتَصْعَفِيْنَ فَرَجاً وَ مَخْرَجاً، إِنَّا قَدُ عَقَدُنَا صُلُحاً وَ إِنَّا لَا نَغُدِرُ بِهِمُ. ﴾ ٣

ل صحح البخارى، كمّاب الشروط، باب الشروط فى الجهاد م صحح البخارى، كمّاب المغازى، باب غزوة الحديبيه وكمّاب الشروط فى الجهاد، المن بشام ٢ ـ ٣١٨ وكمّاب الشروط فى الجهاد، ابن بشام ٢ ـ ٣١٨ وكمّاب الشروط فى الجهاد، ابن بشام ٢ ـ ٣١٨

" ابو جندل! صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے اور مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکا لے گا، سلح اب ہو چکی ہے اور ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کرسکتے۔"

## بصورت ناكامي بحقيقت كاميابي

صلح کے بعد تین دن تک آپ علی نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں بیسورہ اتری:

﴿ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحاً مُّبِينا ﴾ "جم نے جھ کو کھی ہوئی فتح عنایت کی۔" تمام مسلمان جس چیز کو شکست سجھتے تھے خدا نے اس کو فتح کہا،

بے صحیح بخاری، کمّاب المغازی، باب غزوۃ الحدیبیہ بے صحیح بخاری، کمّاب الشردط، باب الشروط فی الجہاد

المخضرت علی ہے، انہوں نے تعضرت عمر کوبلا کرفر مایا ہے آ بت نازل ہوئی ہے، انہوں نے تعجب سے پوچھا: کیا ہے فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ" ہاں' سیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تسکین ہوگئی اور مطمئن ہو گئے لے نتائج ما بعد نے اس رازِ سربستہ کی عُقدہ کشائی کی۔

ابتک ملمان اور کافر باہم ملتے جلتے نہ تھ، اب صلح کی وجہ سے آمدور فت شروع ہوئی اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے ، مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا، اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حسنِ عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاقی کی ایک زندہ تصویرتھا، جو مسلمان ملہ جاتے تھان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھیں، اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف تھنچتے آتے ہے مورضین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے کیکر فتح ملہ تک اس قدر کشرت سے لوگ اسلام بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے حضرت خالد الله فاتح شام) اور عمر وابن عاص افرائح مصر) کا اسلام بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ ہی

معاہدہ ملے میں یہ جوشر طقی کہ جومسلمان مدینہ چلا آئے گاوہ پھر ملّہ کو واپس کر دیا جائے گا، اس میں صرف مرد داخل تھے، عور تیں نہ تھیں، عور توں کے متعلق خاص یہ آیت اتری: ہے

ل صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح حديبية صحیح بخاری، كتاب النفير تفيير سورة الفتح ع زاد المعاد سه ۳۰۹ سع دلاكل النبوة ۲۳ م ۱۲۰ سع سيرة النبي ۱۵۹۱ هي صحیح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ ، أَللهُ أَعُلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ اللهُ أَعُلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْكُفَّارِ ، لَا هُنَّ حِلَّلَّهُمُ وَلاَ هُمُ يَحِلُونَ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْكُفَّارِ ، لَا هُنَّ حِلَّلَهُمُ وَلاَ هُمُ يَحِلُونَ لَهُنَّ ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا لَهُنَّ ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُنَّ مُومُونًا فَوْا ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُ اللهُ وَلا بُخَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا بُعْصَمِ الْكُوافِرِ . ﴾ اللهُ تَمُسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ . ﴾ (سورة ممتحنة آيت ١٠)

''مسلمانو! جب تمہارے پاس عور تیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، اب اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نہ جیجو، نہ وہ عور تیں کا فروں کے قابل ہیں اور نہ کا فران عور توں کے قابل ہیں اور نہ کا فران عور توں پر ان لوگوں نے جو خرچ عور توں کے قابل ہیں اور ان عور توں پر ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہووہ ان کو دیدو، اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو بشر طیکہ ان کے مہر ادا کر دو، اور کا فرہ عور توں کوا ہے نکاح میں نہ رکھو۔''

جومسلمان ملّہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے، چونکہ کفاران کوسخت تکلیفیں دیتے تھے، سب سے پہلے نکتہ اس دیتے تھے، سب سے پہلے نکتہ اس در ابوبصیر الکے وہ بھاگ کرمدینہ آئے تھے، سب سے پہلے نکتہ اسید (ابوبصیر ابھاگ کرمدینہ آئے ۔۔۔۔۔۔ آخضرت علی نے عتب ہے فرمایا کہ دواپس جاؤ، عتب نے عرض کی کہ کیا آپ مجھ کو کا فروں کے پاس جھیج ہیں کہ جو مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ علی کے فرمایا ' خدااس کی تدبیر نکا لے گا' عتب ا

مجبوراً دوکا فرول کی حراست میں واپس گئے، لیکن مقام ذوالحدیقہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو قبل کر ڈالا، دوسرا شخص جو نی رہا اس نے مدینہ آکر آنخضرت علیات کی، ساتھ ہی ابوبصیر ٹپنچ اور عرض کی کہ آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ کہہ کر مدینہ سے چلے گئے اور مقام عیص میں جوسمندر کے کنار نے ذومرہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا، ملہ کے بیکس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب علم ہوا کہ جان بچانے کا ٹھکانا پیدا ہوگیا ہے، تو چوری چھے بھا گ بھا گ کر یہاں آنے گئے، چندروز بعدا چھی خاص جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروانِ جاتا تھاوہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔

قریش نے مجبور ہوکر آنخضرت علیہ کا کھی بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، اب جو مسلمان چاہے مدینہ جاکر آباد ہوسکتا ہے ہم اس سے تعرض نہ کریں گے، آپ علیہ نے آوارہ وطن لوگوں کو کھی بھیجا کہ یہاں چلے آؤ، چنا نچہ ابو جند آل اور ان کے ساتھی مدینہ ہیں آکر آباد ہو گئے اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا ہے۔

مستورات میں سے ام کلتومؓ جورئیس مکتہ (عقبہ بن ابی معیط) کی بیٹی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں، مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن ان کے ساتھ

ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور آنخضرت علیہ سے درخواست کی کہ ان کو واپس دید بچئے آپ علیہ نے منظور نہیں فرمایا۔ است کی کہ ان کو واپس دید بچئے آپ علیہ نے منظور نہیں فرمایا۔ است میں سے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھیں اور اب تک کا فرہ تھیں صحابہ نے ان کوطلاق دیدی۔ ی

حدیبی کالے کوخدانے فتح کہا ہے، کین اجسام کی نہیں قلوب کی ،اسلام کواپنی اشاعت کے لئے جوامن درکارتھاوہ اس صلح سے حاصل ہوگیا تھا، اس صلح کوخود دیمن فتح سمجھتے تھے، قریش اور مسلمانوں میں اب تک جومعر کے ہوئے وہی حیثیت سے قریش کی صف میں ہرجگہ خالد بن ولید کانام متازنظر آتا ہے، جاہلیت میں رسالہ کی افسری اضیں کے سپر دھی ،احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی کوشٹول سے سنجھلے تھے، حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کا طلابہ انہی کی ذیر افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا علامیا نہی کی ذیر افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میں ہر بالد کا اور میں افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میں ہر ساللہ کا دی سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے افسری نظر آیا تھا، کیکن قریش کا میسیہ سالا راعظم بھی آخر اسلام کے جملہ کاری سے کی کوشری کی

صلح حدیبیے کے بعد حضرت خالد نے مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا،
راستہ میں حضرت عمرو بن العاص ملے، پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ بولے اسلام لانے
جاتا ہوں ، آخر کب تک ؟ عمرو بن العاص نے کہا ہمارا بھی یہی ارادہ ہے،
دونوں صاحب ایک ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر اسلام سے مشرف ہوئے ۔ ہے

ل میچ ابخاری، کتاب المغازی، بابغزوة الحدیبیه

م صحح ابخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد

سے سرة النبی اله ۱۲۵۳ هے الاصابہ ۱۱ ۱۸۸

اوراب وہ جو ہر جواسلام کی مخالفت میں صرف ہور ہاتھا، اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔ ہونے لگا۔

فتح مکہ میں حضرت خالد جب ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کر ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کر ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کو ایک مسلمان دستہ کے اور بالوگوں استحضرت علیہ کے سامنے سے گذر ہے، آپ علیہ کے کہا، خالد ہیں، آپ نے فرمایا خداکی تلوار ہے۔ اِ

غزوہُ مونۃ میں جب حضرت جعفر، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت خالد شنے عکم اپنے ہاتھ میں لیاتو مسلمان خطرہ سے باہر تھے۔

عبدخلافت میں ایک (خالدؓ) نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا اور دوسرا(عمروبن العاصؓ)مصر کافاتح ہوا۔ ع

## سلاطين وامراءكودعوت اسلام

کھے گئے تو ان پر مہر کرنے کے خاتم تیار کی گئی ہے۔ بادشاہان عالم کے بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے سفیروں کے ہاتھ روانہ فرمائے، جوسفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیاوہ وہاں کی زبان جانتا تھا تا کہ بلیغ بخو بی کر سکے۔ سل جس قوم کے پاس بھیجا گیاوہ وہاں کی زبان جانتا تھا تا کہ بلیغ بخو بی کر سکے۔ سل اب تک نبی علیقہ نے کوئی مہر نہ بنائی تھی جب شاہان عالم کے خطوط کھے گئے تو ان پر مہر کرنے کے خاتم تیار کی گئی، یہ چاندی کی تھی، تین سطور

ا سنن زنرى ابواب المناقب

س طبقات ابن سعد ۲- ۲۳

ع سیرة النبی ا۔ ۱۲۷۲

#### میں بیعبارت کندہ تھی۔ لے



ان خطوط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خط عیسائی بادشا ہوں کے نام تصان میں خصوصیت سے بیآیت شریفہ بھی تھی:

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللَّى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَنَ لَا نَعُبُدَ اللَّهَ وَلا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضاً نَعُبُدَ اللَّهَ وَلا يُتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضاً أَرْبَاباً مِّنُ دُونِ اللَّه ﴿ (آل عمران، ركوع)

''اے اہل کتاب آؤالی بات پراتفاق کریں جو ہمارے تمطارے دین میں مساوی ہے بینی خدا کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کواس کا شریک نہ تھرا کیں اور خدا کے سوا خدائی کا درجہ ہم اپنے جیسے انسانوں کیلئے ہجویز نہ کریں۔''

اب ہم مخضر طور پران سفارتوں کا حال درج کرتے ہیں

نامهٔ مبارک بنام نجاشی شاه حبشه

اصحم بن البجر با دشاہ جبش الملقب بہنجائی کے پاس عمر و بن امیدالضمری المخضرت علیقے کا نامہ مبارک لے کے شخص بید با دشاہ عیسائی تھا۔ ع استح ابخاری کتاب اللباس،باب خاتم فی الخصر ع زادالعاد ۳۔ ۱۸۹ تاریخ طبری ہے نامہ مبارک کا ترجمہ نقل کیا جا تا ہے۔

بعم الله الرحس الرجيح

" یہ خطاللہ کے رسول مجمد (علیہ کے سلامتی ہو، میں پہلے اللہ کی سائٹ ہو، میں پہلے اللہ کی سائٹ ہو، میں پہلے اللہ کی ستائش کرتا ہوں جو ملک، قدوس، سلام، مومن اور مہمن ہے، اور ظاہر کرتا ہوں کے عیسیٰ بن مریم اللہ کی مخلوق اور اس کا سم ہیں، جو مریم بنول طبیب عفیفہ کی جانب بھیجا گیا اور انہیں عیسی کا اس سے حمل کھہر گیا، خدانے عیسیٰ کواپنی روح اور شح سے اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آدم کواپنے ہاتھ اور شح سے اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آدم کواپنے ہاتھ اور شح سے اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آدم کواپنے ہاتھ اور شح سے لاشریک ہے، ایمان لے آ، اور ہمیشہ اس کی فرماں برداری میں رہا کہ اور میرا اتباع کہ اور میری تعلیم کا سیچ دل سے میں رہا کہ اور میرا اتباع کہ اور میری تعلیم کا سیچ دل سے اقرار کر، کیونکہ میں اللہ کارسول ہوں۔

میں قبل اس کے اس ملک میں اپنے چیرے بھائی جعفر کومسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج چکا ہوں ،تم اسے بارام کھہر الینا، نجاشی! تم تکتر چھوڑ دو کیونکہ میں تم کواور تمہارے در بار کوخدا کی طرف جبلاتا ہوں، دیکھو میں نے اللہ کا تھم پہنچا دیا اور تہہیں بخو نی سمجھا دیا، اب مناسب ہے کہ میری تصبحت مان لو بسلام اس پر جوسیدهی راه پر چلناہے۔'' لے نجاشی اس فرمانِ مبارک پر مسلمان ہوگیا ،اور جواب میں بیر یصن تجریر کیا۔ نجاشی اس فرمانِ مبارک پر مسلمان ہوگیا ،اور جواب میں بیر یصن تجریر کیا۔ بدم (لالم (لار حمل (لار حمع

· محمد رسول الله عليه عليه كي خدمت مين نجاشي اصحم بن ابجر کی طرف ہے، اے نبی اللہ کے، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحت، اور برکتیں ہوں، اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فر مائی ہے، اب عرض یہ ہے کہ حضور علیہ کا فرمان میرے یاس پہنیا، عیسیٰ کے متعلق جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے، بخدائے زمین وآسان وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر نہیں ، ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جوآب نے تحریر فرمائی ہے، ہم نے آپ کی تعلیم سکھ لی ہے اور آپ کا چیرا بھائی اورمسلمان میرے پاس آرام سے ہیں،اور میں اقرار كرتا ہول كه آب الله كے رسول بين، سيح بين اور راست بازوں کی سیائی ظاہر کرنے والے ہیں ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، میں نے آب کے چیرے بھائی کے ہاتھ پر بیعت اور اللہ کی فرما نبر داری کا اقرار کرلیا

لے تاریخ طبری ۲۔ ۱۳۴،۱۳۱، زادالعاد ۳۔ ۱۸۹

ہے،اور میں حضور علیہ کی خدمت میں اپنے فرزندار ہا کوروانہ کرتا ہوں، میں تو اپنے ہی نفس کا مالک ہوں اگر حضور علیہ کا منشاء ہوگا کہ میں حاضر خدمت ہوجا وُں تو ضرور حاضر ہوجا وُں گا، کیونکہ میں یقین کرتا ہوں کہ حضور علیہ جوفر ماتے ہیں وہی حق ہے، اے خدا کے رسول سلام آپ پر۔'' لے

## بنام شاه بحرين

(۲) منذر بن ساوی شاہ بحرین تھا، شہنشاہ فارس کا خراج گذار تھا، علاء بن الحضر می اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے تھے، یہ سلمان ہوگیا اوراس کی رعایا کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہوا، اس نے جواب میں آنخضرت علیا ہے کی خدمت میں لکھا تھا کہ بعض لوگوں نے تو اسلام کواز حد پند کیا ہے، بعض نے کی خدمت میں لکھا تھا کہ بعض نے مخالفت کی ہے، میرے علاقہ میں یہودی کراہت کا اظہار کیا ہے، بعض نے مخالفت کی ہے، میرے علاقہ میں یہودی اور مجوبی بہت ہیں، ان کے لئے جوارشاد ہو کیا جائے، نبی علیا ہے جواب میں تاریخ رفر مایا تھا:

﴿ وَ مَن يَّنُصَحُ فَلِنَفُسِهِ، وَمَنُ أَقَامَ عَلَىٰ يَهُودِيَّةٍ أَوُ مَحُوسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَة ﴾ مَجُوسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَة ﴾

ا تاریخ طبری ۲- ۲۳۲، زادالمعاد ۳-۱۹۰ نجاشی اور قیصر و کسری کوفر مان مبارک ارسال کرنے کا ذکراجمالاً سیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الجہا دوالسیر ، باب کتب النبی ، ''جونفیحت کرتا ہے وہ اپنے لئے ،اور جو یہودیت یا مجوسیت پرقائم رہے وہ جزیہ (خراج رعیتانه ) دیا کرے۔'' لے

## بنام شاه عمّان

(۳) جُنِفَر وعَبُد فرزندانِ جُلندی ملک عمان کے نام عمرو بن العاص کے بدست خط بھیجا گیا، عمروکا قول ہے کہ جب مین عمان پہنچاتو پہلے عبد کو ملا، یہ سردار تھا اور اپنے بھائی کی نسبت زیادہ زم وخوش خلق تھا، میں نے اسے بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ کا سفیر ہوں اور تہارے پاس اور تہارے بھائی کے یاس آیا ہوں۔

عبد بولا میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا اور ملک کا مالک ہے میں تہہیں اس کی خدمت میں پہنچا دول گا مگر بیتو بتاؤ کہتم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟
عمرو بن العاصؓ نے کہا اسکیے خدا کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں نیز اس شہادت کی طرف کہ مجمد علی ہے خدا کے بندے اور (اس) کے دسول ہیں۔
عبد نے کہا عمرو تو سردار قوم کا بیٹا ہے، بتا تیرے باپ نے کیا کیا، کیونکہ ہم اسے نمونہ بنا سکتے ہیں؟

عمروبن العاص في جواب دياوه مركبا، نبى علي بي بيان ندلايا تها، كاش وه ايمان لا تا اور آنخضرت عليه كل راست بازى كا اقرار كرتا، ميس بهى السيخ باپ كى رائع پر تهامتى كه خدان في محصاسلام كى ہدايت فرمائى۔

ل زادانعاد سے ۱۹۳۰، عیون الاکر س ۲۲۲

تم كب سے ثمر (عليقة ) كے بير و ہو گئے ہو؟

عمروبن العاص : البهي تعوز اعرصه موار

عَيد: كهان؟

عمرو بن العاص الله منجاش کے در بار میں ،اور نجاشی بھی مسلمان ہوگیا۔

عبدا وہاں کی رعایانے نجاشی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

عمروبن العاص : اسے بدستور بادشاہ رہنے دیا اور انہوں نے بھی

اسلام قبول كرليابه

سے عبد: (تعجب سے) کیابشپ یا دریوں نے بھی؟

عمروبن العاص الله الله

سے عبد: دیکھوعمروکیا کہدرہے ہو،انسان کے لئے کوئی

چیز بھی جھوٹ سے بڑھ کر ذلت بخش نہیں۔

عمرو بن العاص : میں نے جھوٹ نہیں کہا اور اسلام میں جھوٹ بولنا

جائز بھی نہیں۔

عبد: مرقل نے کیا کیا، کیااسے نجاشی کے اسلام لانے

كا حال معلوم ہے؟

عمروبن العاصُّ: مان!

عبد: تم كيونكراييا كهه سكتے هو؟

عمروبن العاص : نجاشي برقل كوخراج ديا كرتا تها، جب يهمسلمان

ہوا کہددیا ہے کہ اب اگروہ ایک درہم بھی مائے گاتو نہ دوں گا۔

ہرقل تک یہ بات پہنچ گئی، ہرقل کے بھائی یُتا ق نے کہا یہ نجاشی حضور کا ادفیٰ غلام اب خراج دینے سے انکار کرتا ہے اور حضور کے دین کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، ہرقل نے کہا پھر کیا ہوا اس نے اپنے لئے ایک فد ہب پند کر لیا اور قبول دیا ہے، ہرقل نے کہا پھر کیا ہوا اس نے اپنے لئے ایک فد ہب پند کر لیا اور قبول کرلیا، میں کیا کروں؟ بخد ااگر اس شہنشا ہی کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔

فيد: ديمهوعمرو!كياكهدىمو؟

عمروبن العاص المستحداكي سيح كهدر مامول\_

عبد: اچھاہتا ؤوہ کن چیز ول کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کن چیز ول ہے منع کرتے ہیں۔

عمروبن العاص في وه الله عز وجل كى اطاعت كاتفكم دية بين اور معصيتِ اللهى سے روكتے بين، وه زنا، شراب كے استعال سے اور پھروں، بنوں اور صليب كى يرستش سے خرماتے بين۔

عبد: کیسے اچھے احکام ہیں جن کی وہ دعوت دیتے ہیں ، کاش میر ابھائی میری رائے قبول کرے ، ہم دونوں محمد علیہ کی خدمت میں جا کرا کیان لائیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے اس پیغام کورد کیا اور دنیا ہی کا راغب رہاتو وہ اپنے ملک کے لئے بھی سرایا نقصان ثابت ہوگا۔ عمروبن العاص الكروه اسلام قبول كرے گانونبی عليہ اس كواس ملک كا بادشاه تسليم فرماليں گے، وه صرف اتنا كريں گے كه يہاں صدقه وصول كركے يہاں كغرباء كوتشيم كراديا كريں گے۔

عبد: یتواچی بات ہے گرصدقہ سے کیامراد ہے؟

عمروبن العاص في ذكوة كم مائل بتائے ، جب بيه بتايا كه اون ميں بھى ذكوة ہے، تو عبد بولا: كيا وہ ہارے مواثى ميں سے بھى صدقہ دينے كو كہيں گے؟ وہ تو خود ہى درختوں كے پتوں سے بيٹ بھر ليتا اور خود ہى پانى پتيا ہے۔ كميس گے؟ وہ تو خود ہى درختوں كے پتوں سے بيٹ بھر ليتا اور خود ہى پانى پتيا ہے۔ عمرو بن العاص نے كہا ، ہاں! اونٹوں سے صدقہ ليا جاتا ہے۔

عبد میں نہیں جانتا کہ میری قوم کے لوگ جو تعداد میں زیادہ ہیں اور دور دور تک بھرے پڑے ہیں وہ اس تھم کو مان لیس گے۔

اور دور دور تک بھرے پڑے ہیں وہ اس تھم کو مان لیس گے۔

الغرض عمر و بن العاص و ہال چندر وزعم ہرے ،عبدر وزروز کی با تیں اپنے بھائی کو پہنچایا کرتا تھا، ایک روز عمر و بن العاص کو با دشاہ نے طلب کیا، چو بداروں نے دونوں جانب سے بازوتھام کر آتھیں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا، بادشاہ نے دونوں جانب سے بازوتھام کر آتھیں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا، بادشاہ نے بھر فرمایا آتھیں جھوڑ دو، چو بداروں نے بھر

ٹو کا ، انھوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا ، بادشاہ نے کہا ، بولوتمہارا کیا کام ہے؟ عمر وبن العاصؓ نے خط دیا جس پرمہر ثبت تھی۔

روں میں مات صدیق میں چہر بیت ہے۔ جیفر نے مہر تو ژکر خط کھولا ، پڑھا ، پھر بھائی کو دیا ، اس نے بھی پڑھا ، اور عمر وین العاص ؓ نے دیکھا کہ بھائی زیادہ زم دل ہے۔ بادشاه نے بوچھا كةريش كاكياحال ہے؟

عمروبن العاص في كها: سب في طوعاً وكرباً ان كى اطاعت اختيار كرلى بي-بادشاه في بي جيما كدان كرساته رہنے والے كون لوگ بيں ؟

عمروبن العاص جنفول نے اسلام کو برضا ورغبت قبول کیا، سب کچھ چھوڑ کرنبی علی کے اختیار کرلیا ہے اور پوری فکر اورغور اورغفل و تجربہ سے نبی علی کے کھوٹ کرنی ہے، بادشاہ نے کہا اچھاتم کل پھر ملنا، عمروبن العاص دوسر بے روز بادشاہ کے بھائی سے پھر ملے، وہ بولا کہ اگر ہماری حکومت کوصد مہ نہ پہنچ تو بادشاہ مسلمان ہوجائگا۔

عمروبن العاص پھر بادشاہ سے ملے۔

بادشاہ نے کہا، میں نے اس معاملہ میں غور کیا، دیکھواگر میں ایسے خص کی اطاعت اختیار کرتا ہوں جس کی فوج ہمارے ملک تک نہیں پہو نجی تو میں سارے عرب میں کمزور سمجھا جاؤنگا، حالانکہ اگران کی فوج اس ملک میں آئے تو میں ایسی سخت لڑائی لڑوں کے تہمیں بھی سابقہ نہ ہوا ہو۔

> عمرو بن العاص في نها بهتر ميں كل واپس چلا جاؤ نگا۔ بادشاہ نے كہانہيں!كل تك تشهرو۔

دوسرے دن بادشاہ نے انہیں آ دمی بھیج کر بلایا اور دونوں بھائی مسلمان ہوگئے اور رعایا کا اکثر حصہ بھی اسلام لے آیا۔ لے

ل زوالمعاد ١٩٣٣ تا ١٩٩١، نصب الرابية ١٩٣٨، معيون الأثر ١ ٢١٤ تا ٢١٩

## بنام حاكم دمثق وحاكم بمامه

(۳) منذربن حارث بن ابوشمر دمثق کا حاکم اورشام کا گورز تھا، شجاع بن وہب الاسدی اس کے پاس بطور سفارت بھیج گئے، یہ خط پڑھ کر بہت بگڑا، کہا میں خود مدینہ پر حملہ کرونگا بالآخر سفیر کو باعز از رخصت کیا گر مسلمان نہ ہوا۔ لے

(۵) ہوزہ بن علی حاکم بمامہ عیسائی المذہب تھا، سلیط بن عمرو اللہ مبارک اس کے پاس لے گئے تھے، اس نے کہا کہ اگر اسلام پرمیری آدھی حکومت تسلیم کرلی جائے تو مسلمان ہوجاؤں گا، ہوزہ اس جواب سے تھوڑ ہے دنوں بعد ہلاک ہوگیا۔ یہ

## بنام شاه اسكندريه

(۲) جرت بن متی المقلب به مقوس شاہ اسکندریہ ومصرعیسائی المذہب تھا، حاطب بن ابی بلتعہ اس کے پاس سفیر ہو کے تھے، نبی علیہ المحد کے تھے، نبی علیہ کے خطے میں تھے۔ نبی علیہ کے خطے کے تھے، نبی علیہ کے خط کے آخر میں تحریر فرمادیا تھا کہ اگر تم نے اسلام سے انکار کیا تو تمام مصریوں (اہل قبط) کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ سفیریان نہ ہونے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔

سفیرنے خط پہنچانے کے علاوہ بادشاہ کوان الفاظ میں سمجھایا تھا: ''صاحب! آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص ہو چکا ہے جو

ع زادالمعاد سر٢٩٦، عيون لأثر ١ ٢٩٩

﴿ أَنَّ رَبُّكُمُ الْأَعُلَى ﴾ (مین تم لوگون كابر اخدا بون) كباكر تا تقا، اورخدانے اسے دنیا اور آخرت كی رسوائی دى، جب خدا كاغضب بحر كا تو وہ ملک وغیرہ کچھ بھی ندر ہا، اس لئے تم دوسروں كود کچھوا ورعبرت پکڑو، بین بہوكد دوسرے تم سے عبرت لیاكریں۔''

بادشاہ نے کہا ہم خود ایک مذہب رکھتے ہیں، اسے ترک نہیں کریں گے، جب تک اس سے بہتر دین کوئی نہ ملے۔

حضرت حاطب نے کہا، میں آپ کواس دین کی جانب بلاتا ہوں جو جملہ ندا ہب سے کفایت کنندہ ہے۔

نبی علی نے سب ہی کودعوت اسلام فرمائی ہے، قریش نے مخالفت کی ہے اور یہود نے عداوت کی الیکن سب میں سے مودّت و محبت کے ساتھ قریب تر نصار کی رہے ہیں ، بخدا جس طرح حضرت موسی نے حضرت عیسی کے لئے بشارت دی ، اس طرح حضرت عیسی نے محمد علی ہے مثارت دی ہے، قرآن مجید کی دعوت ہم آپ کواسی طرح دیتے ہیں جیسے آپ اہل تو راق کوانجی کی وعوت ہم آپ کواسی طرح دیتے ہیں جیسے آپ اہل تو راق کوانجی کی دعوت دیا کہ سے دعوت دیا کرتے ہیں۔

جس نی کوجس قوم کا زبانہ ملاوہی قوم اس کی امت تھجی جاتی ہے، اس لئے آپ پر لازم ہے کہ اس نی کا طاعت کریں جس کا عہد آپ کول گیا ہے اور سیجھ لیس کہ ہم آپ کو حضرت سیٹے کے مذہب ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ مقوض نے کہا، میں نے اس نی کے بارے میں غور کیا ہنوز مجھے کوئی

رغبت معلوم نہیں ہوئی اگر چہوہ کسی مرغوب شئے سے نہیں رو کتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساحر ضرررسال ہیں، نہ کا بن کا ذب، اور ان میں تو نبوت ہی کی علامت یائی جاتی ہے بہر حال میں اس معاملہ میں مزید غور کروں گا۔

پھر آنخضرت علیہ کے خط کو ہاتھی دانت کے ڈیے میں رکھواکر مہر لگواکر خزانہ میں رکھوادیا، آنخضرت علیہ کے لئے تنا کف بھیج اور جوابِ خط میں یہ کھوا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کا ظہور باتی ہے گرمیں یہ بھتار ہاکہ وہ رسول ملک شام میں ہوئے۔

دُلدُ لِمشهور خِجراس نے تخفے میں بھیجا تھا۔ لے

# بنام هرقل شاه قنطنطنيه

(2) ہرقل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا،حضرت و حیہ بن خلیفہ الکسی اس کے پاس نامہ مبارک کے تھے، یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام پر ملے، ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا شاندار دربار کیااور سفیر سے نبی علیقہ کے متعلق بہت ہی باتیں دریافت کرتارہا۔

اس کے بعد ہرقل نے مزید تحقیقات کرنا بھی ضروری سمجھا ہم دیا کہ اگر ملک میں کوئی شخص مکنہ کا آیا ہوا موجود ہوتو پیش کیا جائے۔

اتفاق سے ان دنوں ابوسفیان مع دیگر تاجران مله شام آئے ہوئے

ل زادالمعاد سر ۱۹۱، نصب الراية س ۱۲۲،۲۲۱، عيون الأثر ٢١٦،٢١٥

تے، انہیں بیت المقدس پہنچایا اور دربار میں پیش کیا گیا، قیصر نے ہمراہی تاجروں سے کہا کہ میں ابوسفیان سے سوال کروں گا اگر میکوئی جواب غلط دیں تو مجھے بتاذینا۔

ابوسفیان ان دنوں نبی علیہ کے جانی وشمن تھے، ان کا اپنا بیان ہے کہ اگر مجھ کو یہ ڈرنہ ہوتا کہ میر ہے ساتھ والے میر اجھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں بہت سی باتیں بنا تا مگراس وقت قیصر کے سامنے مجھے بچے ہی کہنا پڑا۔

سوال وجواب پيرېين: ـ

قيصر: محمد (عليقية) كاخاندان اورنسب كيهاب؟ سوسفيان: شريف وظيم -

یہ جواب من کر ہرقل نے کہا،'' بچ ہے نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں، تا کہان کی اطاعت میں کسی کوعار نہ ہو۔''

قیمر: محمد (علیقیہ) سے پہلے بھی کسی نے عرب میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟

ابوسفيان: "دنهيس"

یہ جواب س کر ہرقل نے کہا''اگراییا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تقلیداور ریس کرتا ہے۔

قیصر: نبی ہونے سے پہلے کیا شخص جھوٹ بولا کر تا تھا، اس کوجھوٹ بولنے کی بھی تہمت دی گئی تھی ؟

ابوسفيان: " د نهيل."

ہرقل نے اس جواب پر کہا'' مینہیں ہوسکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر

حجوث نه بولا وه خدا پرجھوٹ باندھے''

قیصر: اس کے باپ دادامیں سے کوئی شخص بادشاہ بھی ہواہے؟ ابوسفیان: دونہیں ۔''

ہرقل نے اس جواب پر کہا '' اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا نبوت کے

بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

محمد (علیقیہ) کے ماننے والے سکین غریب لوگ

--قيصر:

زیاده بین یاسر داراور قوی لوگ؟

مسکین اور حقیر لوگ۔

ابوسفيان:

ہرقل نے جواب پر کہا ہرایک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب

لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔

قیصر: ان لوگوں کی تعدا دروز بروز برد صربی ہے یا کم ہور بی ہے؟

ابوسفیان: بردهربی ہے۔

ہرقل نے کہا، ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہتہ آہتہ بڑھتا اور حد کمال

تك ينتي جاتا ہے۔

قیصر کوئی شخص ان کے دین سے بیزار ہوکر پھر بھی جاتا ہے؟

دونها ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ -

ابوسفيان

ہرقل نے کہا''لذت ایمان کی یہی تا شیر ہے کہ جب دل میں بیڑے جاتی اور روح پر اپنااٹر قائم کرلیتی ہے تب جدانہیں ہوتی ''

قيصر: يين كوتوريمي ويتاہے؟

ا: نهیس، امسال جاران سے معاہدہ ہوا ہے دیکھتے

كياانجام بو؟

ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں صرف اس جواب میں اتنا فقرہ زیادہ کرسکا سے مقام گر قیصر نے اس کی جھاتو جہد تھا، مگر قیصر نے اس پر کچھاتو جہد شکنی دنیا دار ہی کرتا ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔

مجھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی؟

ابوسفيان: "بإل-"

قيصر: جنگ كانتيجه كيار ما؟

ابوسفیان: مجھی وہ غالب رہے (بدرمیں) اور بھی ہم (اُحدمیں)۔

برقل نے کہا ' خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے لیکن آخر خدا کی مدداور

فتح ان ہی کوحاصل ہوتی ہے۔''

ان کی تعلیم کیاہے؟

): ایک خداکی عبادت کرو، بای دادا کے طریق

(بت پرستی) کوچھوڑ دو،نماز،روزہ،سچائی، پا کدامنی،صلهٔ رحم کی پابندی اختیار کرو۔

ہرقل نے کہا ' کہی موعود کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، میں سجھتا

تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا''
ابوسفیان! اگرتم نے سج سج جواب دئے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹا
ہوا ہوں (شام و بیت المقدس) کا ضرور ما لک ہوجائے گا، کاش میں ان ک
خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی (علیقیہ) کے یاؤں دھویا کرتا۔

اس کے بعد آنخضرت علیہ کے نامہ مبارک پڑھا گیا، اراکین دربار اسے سن کر بہت چیخ اور چلائے اور ہم کو دربار سے باہر نکال دیا گیا، ابوسفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ای روز سے اپنی ذلتِ نفس اور آنخضرت علیہ کی آئندہ عظمت کا یقین ہوگیا۔ ا

## بنام كسرى شاه امران

(۸) خسروپرویز کسریٔ ایران (نصف مشرقی دنیا) کاشهنشاه تھا، زردشتی ند بهب دکھتا تھا،عبداللہ بن عُذاف اس کے پاس نامهٔ مبارک لے گئے تھے، نامه مبارک کی نقل میرے۔

### بعم (لللهُ (لرَّحِسُ (لرِّحِمِ

﴿ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إلىٰ كِسُرَىٰ عَظِيْمٍ فَارَسَ، سَلَامٌ عَلَيْمٍ فَارَسَ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنَ لَا اِللهَ إِلَّا اللهِ إِللهِ وَشَهِدَ أَنَ لَا اِللهَ إِلَّا اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ،

له صحیح ابنخاری، کتاب بدءالوحی، باب حد ثناابوالیمان حکیم بن نافع میمیح مسلم کتاب ابهها دوالسیر، باب کتاب النبی الی برقل -

وَأَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ اللّٰهِ فَإِنَّى أَنَا رَسُولُ اللّٰهِ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً لِيَٰ النَّاسِ كَافَّةً لِيُنُذَرَ مَنْ كَان حَيّاً وَيَجِقَّ الْقَولُ عَلَىٰ الْكَافِرِيُنَ، أَسُلِمُ تَسُلَمُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوس. ﴾

اللدر طن رحيم كام سے:

''محدرسول الله کی طرف سے کسر کی بزرگ فارس کے نام،
سلام اس پر جوسید سے راستہ پر چلتا اور خدا اور اس کے رسول
پر ایمان لاتا اور بیشہادت اوا کرتا ہے کہ خدا کے سواکوئی
عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، میں
مختبے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خداکا رسول
ہوں، مجھے جملہ سل آ دم کی طرف بھیجا گیا ہے تا کہ جوکوئی
زندہ ہے اسے عذا ہے الہی کا ڈرسنا یا جائے اور جومنکر ہیں ان
پر خداکا قول پورا ہو، تو مسلمان ہوجا سلامت رہیگا، ورنہ
محوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔''

خسرونے دیکھتے ہی خط غصے سے جاک کرڈالا اور زبان سے کہا میری رعایا کا ادنی شخص مجھ کو خط کھتا ہے اور اپنانا م میر بنام سے پہلے تحریر کرتا ہے؟

اس نے خسر و با ذان کو جو یمن میں اس کا وائسر ائے (نائب السلطنت) تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیرا فتد اریا زیراکژ سمجھا جاتا تھا، یہ تھم بھیجا کہ اس شخص (نبی علیہ کے) کو (معاذ اللہ) گرفتار کر کے میرے یاس روانہ کردو۔

باذات نے ایک فوجی دستہ مامور کیا، فوجی افسر کا نام کُر خَسِ ہ قا، ایک ملکی افسر بھی روانہ کیا جس کا نام بالا یہ تھا، بالویہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ آنخضرت علیہ کے حالات پر گہری نظر ڈالے اور آنخضرت علیہ کو کسریٰ کے پاس پہنچادے، لیکن اگر آپ ساتھ جانے ہے انکار کریں واپس آکر رپورٹ کرے۔ جب یہ افسر مدینہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں، دوسرے روز نبی علیہ نے فرمایا کہ جو باپ فرمایا کہ جو باپ کا دیا ہے اور تخت کا ما لک ''شیرو ہے' ہے جو باپ کا خشر و کواس کے بیٹے نے قل کر دیا ہے اور تخت کا ما لک ''شیرو ہے' ہے جو باپ کا قاتل تھا۔

ابباذان نے نبی علیہ کے عادات واخلاق اور تعلیم وہدایت کے متعلق کامل تحقیقات کیس اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہوگیا، دربار اور ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہوگیا۔ ل

لے تاریخ طبری ۱۳۳۲ کے صحیح ابخاری میں نامۂ مبارک کے جیاک کرنے اور آپی بدوعا کا ذکر ہے، کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسری وقیصر۔

ناظرین! اس مختصراور پُر ہیبت جملہ کو دیکھیں اور سواچودہ سو برس کی تاریخ عالم میں تلاش کریں کہ کسی جگہ اس قوم کی سلطنت کا نشان ملتا ہے جواس واقعہ سے پیشتر چار پانچ ہزار برس سے نصف دنیا پرشہنشا ہی کرتی تھی اور جس کی فتو حات بار ہایونان ورو ما کو نیچا دکھا چکی تھیں، ہرگر نہیں۔

## غزوه خيبر

خیبرمدینہ سے شام کی جانب تین منزل پرایک مقام کا نام ہے، یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا، آبادی کے گرداگرد مشحکم قلع بنے ہوئے ہے۔ ا

نبی علی علی کے کوسفر صدیبیہ سے پہنچے ہوئے ابھی تھوڑ ہے، ی دن (ایک ماہ سے کم ) ہوئے تھے کہ سننے میں آیا کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، انہوں نے قبیلہ بنو غطفان کے چار ہزار جنگ جو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملالیا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہوگیا تو پیداوار کا نصف حصہ ہمیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔ یہ

نى عليه نے اس غزوہ میں صرف انہیں صحابہ کو ہمر کاب چلنے کی اجازت وی شی جو ﴿ لَقَدُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَالِمُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَا عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

لے سیرة حلبیہ ۲۔ ۲۲۵

ع سيرة النبيّ اله ٨٧٨م منقول از تاريخ الخيس

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ كامرْ دهل چكاتها، ان كى تعداد موليسوه عندان كالعداد موليسوه من من دوسوسوار تصليل

لشکراسلام آبادی خیبر کے متصل رات کے وقت پہنے گیا تھا، نبی علیہ کی عادت مبارکہ بیتھی کہ رات کولڑائی شروع نہ کرتے اور نہ بھی شبخون ڈالا کرتے، اسلئے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ہے بیمیدان اہل خیبراور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا اس تدبیر کا فائدہ بیہ ہوا کہ جب بنو غطفان یہود یان خیبر کی مدد کے لئے نظے تو انہوں نے لشکر اسلام کوسڈ راہ پایا اور اس لئے جب جا باپ گھروں کو والی جلے گئے۔ سے

رسول الله علي في نيسب سے پہلے خيبر كے قلعوں كى طرف توجہ فرمائى، اورائيك ايك كركے ان قلعوں كو فتح كرنا شروع كيا، ان قلعوں ميں ايك ايما قلعہ تھا جو نامور يہودى شہسوار مرحب كا تخت گاہ تھا، اس كو حضرت على نے سركيا، اس كاوا قعہ يہ ہے كہ يہ قلعہ سلما نوں كے لئے بہت تخت دشوار گذار ثابت ہو رہا تھا اور ان كا قابو اس پر نہيں چل پارہا تھا، حضرت على كى آئكھيں اس وقت رہا تھا اور ان كا قابو اس پر نہيں چل پارہا تھا، حضرت على كى آئكھيں اس وقت آشوب كرآئى تھيں، نبى كريم علي الله على يَدَيْه ﴿ لا مُحطِينَ الرَّائِيةَ عَداً رَجُلاً يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحَ اللّهُ عَلَىٰ يَدَيْه ﴾ (كل فوج كاعكم اس خض كوديا جائيگا جس سے خدا تعالى اور رسول الله محبت كرتے ہيں اور خدا تعالى فتح عنایت جائيگا جس سے خدا تعالى اور رسول الله محبت كرتے ہيں اور خدا تعالى فتح عنایت

لِ سيرة عليه ٢٢٦\_

مع صحح البخاري، كمّاب المغازي، بابغزوة خيبر

سے این شام عد ۳۳۰

فرمائےگا۔ یہ الی تعریف تھی کہ جے من کرفوج کے بڑے برا سے بہادرا گلے دن
کی کمان ملنے کے آرزومند ہو گئے تھے، صبح ہوئی تو نبی کریم عظیم نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کویا دفر مایا ، لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چشم ہوادر آتکھوں میں
درد بھی ہوتار ہا ہے، حضرت علی آگئے تو نبی علیہ نے لعاب مبارک جناب مرتضی اور نہ کی آتکھوں کولگا دیا ، اسی وقت آتکھیں کھل گئیں ، نہ آشوب کی سرخی باقی تھی اور نہ دردکی تکلیف، پھر فر مایا علی جاؤ ، راہ خدا میں جہاد کرو ، پہلے اسلام کی دعوت دو بعد
میں جنگ ، علی !اگر تمہارے ہاتھ پرائیٹ خص بھی مسلمان ہوجائے تو یہ کام بھاری علیہ عن سے بہتر ہوگا۔ یہ

حضرت علی مرتضی نے قلعہ ناعم پر جنگ کی طرح ڈائی ، مقابلے کیلئے قلعہ کا مشہور سردار مرحب جب میدان میں نکلا، بیاب آپ کو ہزار بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا، اس نے آتے ہی بیرجزی طناشروع کردیا ع

قَدُعَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلُّمُّ جَرَّبُ إِذِالْقُلُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

''خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا، بہادر، تجربہ کار مرحب ہوں، جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں تو میں بہادری دکھایا کرتا ہوں۔''

ل صحح ابخاري، كتاب المغازى، بابغزوة خيبر صحح مسلم، كتاب الجمها ومبابغزوة خيبر

اس کے مقابلہ کے لئے حضرت عامر "بن الاکوع نکلے، وہ بھی اپنارجز پڑھتے جاتے تھے، ع

> قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّى غَامِرُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَافِرُ

" نتيبر جانتا ہے كەميں ہتھيار چلانے ميں استاد، نبرد آزما،

تلخ ہوں میرانام عامرہے۔''

مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا، حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اسے وصل پر رو کا اور مرحب کے حصہ زیریں پر وار چلایا، مگر ان کی تلوار جولمبائی میں چھوٹی تھی، اُن بی کے گھٹے پر گئی، جس کے صدمہ سے بالآخر شہید ہوگئے، پھر حضرت علی مرتضیٰ نکلے، رجز حیدری سے میدان گوننے اٹھا، آپ فرماتے تھے ع

أَنَاالَّذِى سَمَّتنِى أُمِّى حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهُ اوْفِيهِمْ بِالصّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَه

"میں ہوں کہ میری ماں نے میرانام شیر غضبناک رکھاہے، میں جنگلوں کے شیر کی طرح ہوں اور بہت ہی ہیبتناک ہوں، میں اپنے پیانے کی سخاوت سے بڑے بڑے بیانے عطا کروں گا۔"

حضرت علی نے ایک ہی ہاتھ تلوار کا ایسالگایا کہ اس کا کام تمام ہوگیا،

#### اور فتح ہوگئی۔ لے

خيبر كا واقعه ہے ايك سياه فام حبثي غلام جوايينے يہودي آقاكي بكرياں پُرا تا تھا، بدد مکھ کرکہ یبودی لڑائی کی تیاری کررہے ہیں، ان سے یو چھا کہ آپ لوگول کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس مخص سے لڑنے جارہے ہیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے،اس کے دل میں نبی علیہ کا شوق پیدا ہواوہ اینا گلہ لے كرآ تخضرت عليه كى خدمت مين حاضر جوااورآب عليه سے يو جھاكرآب كيا فرمات بين اوركس بات كى دعوت دية بين؟ آب علي في فرمايا "مين اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور بیر کہتم اس کی گواہی دو کہالٹد کےسوا کوئی معبود نہیں اور يدكه مين الله كالبغير مون اور الله كواتم كى كاعبادت ندكرو علام نے كہا كما كر میں نے بیا گواہی دی اور اللہ برایمان لے آیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا: ''اگرتم اسی بر مرے تو جنت ہے۔' غلام نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ به گله میرے باس امانت ہے، میں کیا کروں؟ آپ علی نے فرمایا ''ان کو ہنکادو اور کنگری مارد الله تمهاری امانت ادا کرادے گا"اس نے ایباہی کیااور بحریاں اسے مالک کے یاس پہونے گئیں، مالک سمجھ گیا کہ غلام مسلمان ہو گیا، استے میں المخضرت عليه في عفظ فر مايا اور صحابه كوجها دير ابهارا، جب مسلمانون اور كفاركا مقابلہ ہواتو شہیدوں میں بیفلام بھی تھا، لوگ اس کی لاش اٹھا کر خیمہ میں لے گئے، آتخضرت علي في إلى كود مكي كرفر مايا "الله في اس غلام يربر افضل فرمايا اور

ل صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، بأب فروة قرد، كتاب المناقب، بإب مناقب على رض القدعند

اس کو بڑی ہوفیق دی' میں نے اس کے سر ہانے دوحوریں دیکھیں حالا تکہ اس کو ایک مرتبہ بھی سجدہ کرنے کی نوبت نہیں آئی ۔ل

ای طرح کا ایک دوسراواقعہ ہے کہ آنخضرت علیہ کے فدمت میں ایک شخص آیا اوراس نے کہا یارسول اللہ علیہ میں سیاہ فام، کم روآ دمی ہوں، لوبھی خراب ہے، مال بھی میر ہے پاس نہیں ہے، اگر میں یہود یوں سے لڑوں اور مارا جا ک تو کیا جنت میں جا کو نگا؟ فرمایا' ہماں' یہ من کروہ آگے بڑھا جنگ کی اور مارا گیا، آنخضرت کی جنہ ہے ہیں جا کو نگا ہی ہے ہیں ہے تو مایا' اللہ نے تمھارا چرہ مارا گیا، آنخضرت کی خوبودار بنادیا اور شخصیں بہت سامال دیا، پھر فرمایا' میں نے دیکھا کہ حوروں میں سے اس کی دو ہویاں ہیں' سے دیکھا کہ حوروں میں سے اس کی دو ہویاں ہیں' سے

خیبر کی اور آپ کے ساتھ ہوگیا، آپ نے اس کوایک صحابی کے سپر د حاضر ہوا، ایمان لایا اور آپ کے ساتھ ہوگیا، آپ نے اس کوایک صحابی کے سپر د کردیا کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کریں، جب خیبر کی جنگ ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا آپ نے اس اعرابی کا بھی حصہ لگایا، اعرابی ایپ ساتھیوں کے اونٹ پڑانے گیا تھا، جب بلٹ کر آیا تو لوگوں نے اس کا حصہ دیا، وہ اپنا حصہ لئے ہوئے آنخضرت علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیقے پرکیا ہے؟ فرمایا کہ 'میتمارا حصہ ہے۔''اس نے کہا میں اس لئے تھوڑی آپ کے

ل ولائل المتوة سمد ١١٩ء زاوالمعاد سر٣٢٠٠ ع ولائل المتوة سمد ٢٢١ء زاوالمعاد سر٣٢٠٠ ساتھ ہوا تھا، میں تو اس لئے ساتھ ہوا تھا کہ (حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) یہاں میرے تیر لگے اور میں مرکر جنت میں چلا جاؤں، فرمایا ''اگرتم اس ارادہ میں ہے ہوتو اللہ بھی بہی کرے دکھائے گا۔'' خیبر کی لڑائی میں یہا عرائی شہید ہوا تو اس کی لاش لوگ حضور علیہ ہے ہیاں لائے آپ نے دیکھ کرفر مایا '' ہیوہی ہوا تو اس کی لاش لوگ حضور علیہ ہے ہیاں لائے آپ نے دیکھ کرفر مایا '' ہیوہی ہے ؟'' لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ! فرمایا '' اس کا معاملہ اللہ ہے سے اتھا اللہ نے وہی کردیا'' آئے ضرت علیہ نے اس کوای کے جبہ میں رکھ کر کفنایا بھراس کو مقدم رکھ کرنماز پڑھائی، دعا میں یہ بھی فرمایا '' کراے اللہ یہ تیرا بندہ تیر ابندہ تیر است میں ہم ترکے نکا تھا اور شہید مارا گیا ہے میں اس کا گواہ ہوں ۔ ا

فتے کے بعد زمین مفتوح پر قبضہ کرلیا گیالیکن یہودنے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائے ، ہم پیدادار کا نصف حصہ ادا کیا کریں گے ، یہ درخواست منظور ہوئی ۔ سے

بٹائی کا وقت آتا تھا تو آنخضرت علیہ عبداللہ بن رواحہ کو بھیج سے وہ علہ کو دوصوں میں تقیم کر کے یہود سے کہتے سے کہاں میں سے جو حصہ چاہو لیاد، یہوداس عدل پر متحیر ہوکر کہتے سے کہ زمین اور آسان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ سے خیبر کی زمین تمام مجاہدین پر جواس جنگ میں شریک سے تقسیم کردی گئے۔ ہی

ا سنن نسائی ۱۲- ۱۰، متدرک حاکم ۳-۹۵، دلاک المدوة ۱۲-۲۲ ع ع سنن الی دا وُد، کتاب الخراج دالا مارة، باب ماجاء فی تکم ارض خیبر سع فتوح البلدان بلاذری ۳۳ س ع ابودا وُد، کتاب الخراج دالا مارة، باب ماجاء فی تکم ارض خیبر

خیبر ہی کے موقع پر حضرت جعفر شبن ابی طالب اینے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے بینے ان کے ساتھ یمن کے اشعری بھی تھے، یہ کچھاویر بچاس آدمی تھے، ایک کشتی برسوار تھے، کشتی نے ان کوجبشہ کے ساحل پر پہونیا دیا، وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب اوران کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی،حضرت جعفر " نے کہا ہم کو یہاں رسول اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور طہرنے کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ تھہرو، پہلوگ تھہر گئے اور حبشہ سے ساتھ ہی روانہ ہو گئے ، جب يه حضور عليسة كي خدمت مين يهو فيحاورآب عليسته في حضرت جعفر كي آواز سی تو بردی مسرت سے ان سے بردھ کر ملے اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا ' خداکی قتم میں نہیں کہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے ک'' آپ ایکانیکے نے خیبر کے مال غنیمت میں آنے والوں کا بھی حصہ لگایا۔ او خیبر ہی کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آنخضرت علیہ کوز ہر دیا، سلام بن مشکم بہودی کی بوی زینب نے لوگوں سے بوجھا کہ حضور علیہ کو کون سا گوشت زیادہ مرغوب ہے، لوگول نے کہا دست کا، اس نے آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی اور دست میں خوب زہر ملا دیا، جب آب نے اس میں سے گوشت نو جا، تو اللہ نے اس دست ہی کے ذریعہ آپ کو مطلع کر دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ نے یہودیوں سے دریافت فرمایا کیاتم نے اس بری میں زہر ملایا ہے؟ انھوں نے اقبال کیا، فرمایا

لے صحیح بخاری، کمآب المغازی، بابغز وۃ خیبر صحیح مسلم کمّاب الفصائل

کیوں؟ انھوں نے کہا ہم نے سوچا کہ اگر آپ (معاذ اللہ) جھوٹے ہیں تو ہم کو چھٹی مل جائے گی اور اگر پنجبر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عورت کو بھی خدمت میں حاضر کیا گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ میر اارادہ مارڈ النے ہی کا تھا، فرمایا '' اللہ تعالیٰ تجھے اس کا موقع نہیں دے سکتا تھا'' صحابہ ہے خوض کیا ہم استے تل کردیں، آپ نے فرمایا '' نہیں ۔'' یا

صلی حدیدید میں قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آنخضرت علیقہ کہ میں آکر عمرہ اداکریں گے اور تین دن قیام کرے واپس چلے جاکیں علیقہ کہ میں آکر عمرہ اداکریں گے اس سال عمرہ اداکرنا چاہا اور اعلان کرادیا گئی اس بنا پر آنخضرت علیقہ نے اس سال عمرہ اداکرنا چاہا اور اعلان کرادیا کہ جولوگ واقعہ حدیدید میں شریک تھان میں سے کوئی ندرہ جائے چنا نچہ بجزان لوگوں کے جواس اثناء میں مریکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ سے لوگوں کے جواس اثناء میں مریکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ سے

معاہدہ میں شرط تھی کہ مسلمان مکہ میں آئیں تو ہتھیار ساتھ نہ لائیں ،
اس لئے اسلحہ جنگ بطن یائج میں جو مکہ سے آٹھ میل ادھر ہے چھوڑ دیئے گئے ،اور
دوسوسواروں کا ایک دستہ اسلحہ کی حفاظت کیلئے متعین کر دیا گیا، ہی رسول اللہ علیات کیلئے متعین کر دیا گیا، ہی دستہ اسلحہ کی حفاظت کیلئے متعین کر دیا گیا، ہی دستہ اسلحہ کی حفاظت کیلئے متعین کر دیا گیا، ہی دستہ ہوئے حرم کی طرف بڑھے عبداللہ بن رواحہ اونٹ کی مہارتھا ہے موئے آگے بیر جزیر ہے جاتے ہے۔

ل صحيح بخارى، كمّاب المغازى، باب الثاة التي سمت للني سخير .

ع صحح البخاري، كمّاب المغازي، باب عمرة القصناء

س سيرة ابن كثير ١٣٠ ٢٩٩

س زاوالمعاو ۳۰ ۳۷۰

خَلُوا بَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضُرِبُكُمْ عَلَىٰ تَنْزِيْلِهِ ضَرُباً يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيُلُ عَنْ خَلِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيُلُ عَنْ خَلِيْلِه لِ فروا سامنے سے بہٹ جاؤ، آج جوتم نے اترنے سے

"کافرو! سامنے سے ہٹ جا دُ، آج جوتم نے اتر نے سے روکا ہے تو ہم ملوار کا وار کریں گے، وہ وار جوسر کوخوابگاہ سے الگ کردے اور ساری دوستی ہوا کردے "

صحابہ کا جم غفیر ساتھ تھا اور برسوں کی دیرینہ تمنا، وہ بردے جوش کے ساتھ مناسک جج ادا کررہے تھے، اہل مکہ کاخیال تھا کہ سلمانوں کو لمدینہ کی آب ہوانے کمزور کر دیا ہے، اس بنا پر آپ نے تھم دیا کہ لوگ طواف میں تین پہلے بوانے کمزور کر دیا ہے، اس بنا پر آپ نے تھم دیا کہ لوگ طواف میں تین پہلے بھیروں میں اکرتے ہوئے چلیں سے عربی زبان میں اس کو درمل '' کہتے ہیں، چینروں میں اکرتے ہوئے جلیں سے عربی زبان میں اس کو درمل '' کہتے ہیں، چنانچہ آج تک بیسنت باتی ہے۔

اہل مکہ نے اگر چہ چار نا چار مسلمانوں کوعمرہ کی اجازت دے دی تھی تاہم ان کی آنکھیں اس منظر کے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی تھیں، رؤسائے قریش نے عموماً شہر خالی کر دیا اور بہاڑوں پر چلے گئے، تین دن کے بعد حضرت علی کے پاس آئے اور کہا محمد (علی ہے کہ دو کہ شرط پوری ہو چکی اب مکہ سے نکل پاس آئے اور کہا محمد (علی ہے کہ دو کہ شرط پوری ہو چکی اب مکہ سے نکل

لے سنن ترندی، ابواب الامثال، باب ماجاء فی انشاء الشعر بهنن نسائی، کمّاب مناسک الحج، باب انشاء الشعر فی الحج ع صحیح ابنخاری، کتاب المغازی مباب عمرة القصناء

جائیں، حفرت علی نے آنخضرت علی استان ماجرادی امامہ جو مکہ میں رہ گئ ہوگئے یا چلتے وقت حفرت علی استان ماجرادی امامہ جو مکہ میں رہ گئ تھیں، آنخضرت علی نے پاس'نی چلی چا'' کہتی دوڑی آئیں، حفرت علی نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن حفرت جعفر (حضرت علی کے بھائی) اور زید بن حارث نے اپنے دعوے پیش کئے، حضرت جعفر کہتے کہ بیمیر ہے چپا کی لڑک ہے، زید کے اپنے دعوے پیش کئے، حضرت جعفر کہتے کہ بیمیر ہے چپا کی لڑک ہے، زید کہتے تھے کہ جز المیمیری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے، آنخضرت علی میں بھرفر مایا ''کہ کالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خوالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں ، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں ، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں ، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں ، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت میں ، پھرفر مایا ''کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت کی کہ کیا کہ کا کہ بی کر کہ خالہ مال کے برابر ہوتی ہے۔'' بی خالت کی کو میں آئی کہ خالت کی کہ کیا کہ کو کیا ہوں کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا

### غ وهٔ موته

سلاطین اور روساء کودعوت اسلام کے جوخطوط بھیجے گئے تھے ان میں ایک خطشر خبیل بن عمر و کے نام تھا جو بھر کی (حوران) کا بادشاہ اور قیصر کا ماتحت تھا، یہ عربی فائدان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا، یہ خط حارث بن عمیر سے کے کر گئے تھے، شرحبیل نے ان کوئل کر دیا، اس کے قصاص کے لئے اسخضرت علیقے نے تین ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی سے رہبی مار شکو جو آسخضرت علیقے کے غلام سے سپرسالاری ملی اور روانہ کی سے زیر بین حارثہ کو جو آسخضرت علیقے کے غلام سے سپرسالاری ملی اور

لي صحيح البخاري، كتاب الممغازي مباب عمرة القصناء

م صحیح البخاری، كتاب المغازی، باب عمرة القصناء م زادالمعاد سر سر المعاد سر

ارشاد ہوا کہ ان کو دولتِ شہادت نصیب ہوتو جعتفرطیار اور وہ بھی شہیر ہوجا ئیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہول۔ ل

گویہ مجمات کا اصلی محور اسے تھی لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور اسلام تھا، ارشاد ہوا کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جائے ، اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں ، یہ بھی تھم ہوا کہ اظہار ہمدر دی کے لئے اس مقام پر جانا جہال حارث بن عمیر شنے اوائے فرض میں جان دی ہے، ثدیة الوداع تک آخضرت علیہ خود فوج کی مثابعت کے لئے تشریف لے گئے، صحابہ نے پکار کردعاکی کہ خداسلامت اور کا میاب لائے۔ یہ

فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرحبیل کوخردی، اس نے مقابلہ کے لئے کم وبیش ایک لاکھ کی فوج تیار کی، ادھر قیصر روم (ہرقل) قبائل عرب کی بیشار فوج لیکر مآب میں خیمہ زن ہوا جو بلقاء کے اصلاع میں ہے، حضرت زیرؓ نے بیحالات من کر چاہا کہ ان واقعات سے دربار رسالت کواطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے ،لیکن عبداللہ بن رواحہؓ نے کہا، ہمار ااصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت ہے جو ہروقت حاصل ہوسکتی ہے۔ سے غرض بیختمر گروہ آگے بڑھا اور ایک لاکھ فوج پر حملہ آور ہوا، حضرت زیرؓ ہر چھیاں کھا کر شہید ہوئے ،ان کے بعد حضرت جعفر طیارؓ نے عکم ہاتھ میں لیا گھوڑے سے اتر کر پہلے ہوئے ،ان کے بعد حضرت جعفر طیارؓ نے عکم ہاتھ میں لیا گھوڑے سے اتر کر پہلے

له صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة مونة

ع سیرةالنبی ا۔ ۵۰۲

س سیرةاین بشام ۲\_۳۷۵

خودا پنے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماری کہ اس کی کونچیں کٹ گئیں، پھراس بے جگری سے لڑے کہ تلواروں سے چور چور ہوکر گر پڑے لے حضرت عبداللہ بن عمر کابیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیمی تلواروں اور برچیوں کے ۹۰ رزخم شے لیکن سب کے سب سامنے کی جانب تھے، پشت نے بیدواغ نہیں اٹھایا تھا، کا حضرت جعفر سے بعد عبداللہ برہ رواحۃ نے علم ہاتھ میں لیااوروہ بھی دادشجا عت دے کرشہید ہوئے، اب حضرت خالد شر دار بنے اور نہایت بہادری سے لڑے میں میں جو کے آئھ تلواریں ٹوٹ کر گریں، سے لیکن لاکھ سے تین میں ہرار کا مقابلہ کیا تھا، بڑی کامیا بی بہی تھی کے نو جوں کودشمن کی زدسے بچالائے۔

ی سرهاین بشام ۲- ۳۷۸

ع صحح البخاري، كمّاب المغازي، بابغزوة موته

س صحیح ابخاری، کتاب المغازی، بابغزوة موتد ، پوری تفصیل ابن بشام میں موجود ب،۲-۹-۳۸ ۳۸

کہا کہ 'خدا کی شم تم بیرنہ کروگے (منھ میں خاک ڈالنا)اور آنخضرت علیہ کو تکلیفہ کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کو تکلیف سے نجات نہ ملے گی۔'لے فنڈ س

فتحمكه

المعلى جومعاہدہ قریش نے نبی علیہ سے بمقام حدیبہ کیا تھااس کی ایک دفعہ میں بہ تھا کہ دس سال جنگ نہ ہوگی اس شرط میں جوقو میں نبی علیہ کی ایک دفعہ میں یہ تھا کہ دس سال جنگ نہ ہوگی اس شرط میں جوقو میں نبی علیہ کی ایک دفعہ میں یہ تھا کہ دس سال جائیں اور جوقریش کی جانب ملنا چاہیں وہ ادھر اللہ جائیں اور جوقریش کی جانب ملنا چاہیں وہ ادھر اللہ جائیں۔

اس کے موافق بنی خزاعہ نبی علیہ کی طرف اور بنو بگر قریش کی طرف اس کے تھے، معاہدہ کوابھی دو برس بھی نہ پورے ہوئے تھے کہ بنو بگر نے بنوخزاعہ پر حملہ کردیا اور قریش نے بھی اسلحہ سے امداددی، عکر حمہ بن الی جہل سہیل بن عمرو، معاہدہ پر اس نے وستخط کئے تھے ) صفوان بن امیہ (مشہور سر داران قریش) خود بھی نقاب پوش ہو کر مع اپنے حوالی وموالی بنوخزاعہ پر حملہ آور ہوئے ، ان بیچاروں نے امان بھی ما نگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لی مگر ان کو ہر جگہ بے در لیغ تہہ تیج کیا گیا، جب بیہ ظلوم ﴿ اِللٰهِ کَ اِللٰهِ کَ ﴾ (اپنے خدا کے واسلے ) کہہ کر رحم کی درخواست کرتے تو بی ظلوم ﴿ اِللٰهِ کَ اِللٰهِ کَ ﴾ (اپنے خدا کے واسلے ) کہہ کر رحم کی درخواست کرتے تو بی ظلوم ﴿ اِللٰهِ کَ اِللٰهِ کَ ﴾ (اپنے خدا کے واسلے ) کہہ کر رحم کی درخواست کرتے تو بی ظلم ان کے جواب میں کہتے تھے ﴿ لَا اِللٰہِ اَلٰہِ اِلْہُ کَ ﴾ (آئے خدا کو اسطے ) گئی ہوئم کی کہ کر خواب میں کہتے تھے ﴿ لَا اِللٰہِ اللٰہِ اللٰہِ اللٰہِ اللٰہِ اللٰہِ اَلٰہِ کَ اِللٰہُ کَ اِللْہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللْہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللْہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللٰہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْہُ کَا اِللْہُ کَ اِللْہُ کَ اِللْمُ کَ اِللْہُ کَ اِللْمُ کَ اِللْہُ کَ اِللْمُ کَ اِللْمُ کَ اِللْہُ کَ اِللْمُ کَ اِلْمُ کَ اِللْمُ کَ اِللْمُ کَ اِللْمُ کَ اِللّٰمِ کَ اِللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللٰہُ کَ اِللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّ

لے صبیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ موتہ ۲ سیرۃ ابن ہشام ۲۔۳۹۰، تاریخ طبری ۲۔۵۳۔

مظلوموں کے بچے تھی جپالیس آدمی جنھوں نے بھاگ کر اپنی جان بچالی تھی، نبی علیق کے کھی جپالیس آدمی جنھوں نے بھاگ کر اپنی جان بچالی تھی، نبی علیق کی خدمت میں پہو نے اور اپنی مظلومی و بربادی کی داستان سائی، عمر و بن سالم خز اتنی نے بُر در دنظم میں تمام واقعات گوش گذار کئے، اس میک جستہ جستہ اشعار درج کئے جاتے ہیں:

وَنَقَضُوا مِيْشَاقَكَ الْمُؤَكَدَا وَزَعَمُوا أَنُ لَسْتُ أَدُعُوا أَحَدَا هُمُ بَيْتُونَا بِسالُوتِيُرِ هُجَدَا إِنَّ قُرَيْسًا أَخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَجَعَلُوا بِى فِى كَدَاءَ رُصَّدا وَجَعَلُوا بِى فِى كَدَاءَ رُصَّدا وَهُـــمُ أَذَلُّ وَأَقَــلُّ عَــدَدَا

#### فَقَتَلُوْنَا رُكُّعاً وَّسُجَّداً

ترجمہ: "قریش نے آپ علیہ سے وعدہ خلافی کی،
انھوں نے مضبوط معاہدہ کو جو آپ علیہ سے کیا تھا توڑ
ڈالا، مقام کداء میں لوگوں کو گھات میں لگا دیا، وہ سجھتے ہیں
کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آنے کا، وہ ذلیل ہیں اور قلیل
ہیں، انھوں نے و تیر میں ہم کوسوتے میں جالیا، ہم کورکوع
ویجود کی حالت میں یارہ یارہ کردیا۔"

معاہدے کی پابندی، فریق مظلوم کی دادری، دوستدار قبائل کی آئندہ حفاظت کی غرض سے نبی علیہ کھی جانب سوار ہو گئے، دس ہزار کی جمعیت ممرکا بھی ولیے دومنزل جلے تھے کہ راہ میں ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب

ل صحح ابخاری، كتاب المغازی، بابغز وة الفتح فی رمضان

اور عبدالله بن ابوامية آتخضرت عليف سے ملے

یه وه لوگ تھے جنھوں نے نبی علیہ کوسخت ایذائیں دی تھیں اور اسلام کے مثانے میں بڑی کوششیں کی تھیں، آنخضرت علیہ نے انھیں دیکھا اور رخ پھیرلیا، ام المؤمنین ام سلمہ نے عرض کی:

''یا رسول الله علیه البوسفیان آپ کے حقیق چیا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیق چیا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیق پھوپھی (عا تکہ) کالڑ کا ہے،اتنے قریبی تو مرحمت سے محروم نہ رہنے جیا ہمیں ۔ ا

اس کے بعد حضرت علی نے ال دونوں کو بیرتر کیب بتائی کہ جن الفاظ میں برادران یوسف نے معافی کی درخواست کی تھی تم بھی آنخضرت علی ہے کہ خدمت میں جا کرانھیں الفاظ کا استعال کرو، نبی علیہ کے عفو وکرم ہے امید ہے کہ ضرور کا میاب ہو جاؤگے۔

انھوں نے نی علیہ کے حضور میں حاضر ہوکر ہے آیت پڑھی:
﴿ تَسَاللّٰهِ لَقَدُ آثَرَکَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ ﴾
رسول الله علیہ نے جواب میں فرمایا:

﴿ لاَ تَشْرِيْسَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ يَغُفِ رُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٢ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٢ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٢

اس وقت ابوسفیان نے جوش ونشاط سے بیا شعار پڑھے:

ا سرة ابن بشام ۳- ۴۰۰، متدرك حاكم ۳- ۴۷، ذہبی نے سند كومسلم كی شرط پر قرار دیا ہے۔ ع زاوالعاد ۳-۴۰۰ لِتَغُلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ فَهَذَا أُوانِي حِيْنَ أُهُدَىٰ وَاَهُتَدِى مَعَ اللَّهِ مَنْ طَرَّدُتُ كُلَّ مُطُرّ دِ لَعَمُرُكَ إِنِّيُ يَوُمَ أَحُمِلُ رَأْيَةً لَكَا لُمُدُلَجِ الْحَيْرَانِ أُظُلِمَ لَيْلَةُ هَذَانِي هَادٍ غَيْرُ نَفُسِي وَنَالَنِي

روسم ہے کہ جن دنوں نشانِ جنگ اس لئے اٹھایا کرتا تھا کہ الات (بت کا نام) کا نشکر محمد (علیقہ) کے نشکر پر غالب آجائے، اُن دنوں میں اس خار بیشت جیسا تھا جواند هیری رات میں گریں کھا تا ہو، اب وقت آگیا ہے کہ میں ہدایت پاؤں اور سید سے رستہ جاؤں، مجھے ہادی نے نہ کہ میر بافس نے ہدایت دی ہے اور خدا کا راستہ مجھے اس شخص نے بنایا ہے جسے میں نے دھت کار دیا اور چھوڑ دیا تھا۔''

نی علی کے درمایا: ہاں! تم تو مجھے چھوڑتے ہی رہے تھے۔ اِ
نی علی کے دائش کے کو اہش میتھی کہ اہل مکہ کواس آمد کی خبر نہ ہونے پائے ،
چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آنخضرت علی کے ملہ تک پہنچ کر باہر خیمہ زن ہو گئے ، تو
آپ ایس ہوا کہ جب آنخضرت علی کے الاوروشن کئے جا کیں ، چنانچہ اس کی تعمیل کی
گئی، اس وقت ابوسفیان بن حرب جاسوی کی غرض سے اور حالات کا اندازہ
کرنے کے لئے ادھر سے گذر ہے اور ان کے منہ سے نکلا کہ اس شان کالشکر اور
اس طرح کی روشی تو میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی ،حضرت عباس من بن

ل سرة ابن بشام ۲\_ ۱، مندرك حاكم ۲۰۳۳

عبدالمطلب اس سے پہلے ہجرت کر چکے تھے اور اس لشکر میں موجود تھے، انہوں نے ابوسفیان کی آواز پیچان کی اور کہا دیکھورسول اللہ علیہ کے لوگوں میں تشریف فرما ہیں،کل قریش کا انجام کتنا ہولنا ک ہوگا، پھریہ سوچ کر کہ کوئی مسلمان ان کو د مکھے لے گاتو فوراً ان کا کامتمام کر دیگا، اپنے خنجر کے پیچھے انہیں سنجال لیا اور نبی عَلِينَةً كَ يَاسَ لَائِ ، جب آب عَلِينَةً كَى نظر مبارك أن يريزي تو آب علی کے فرمایا، ابوسفیان تمہارا بھلا ہو .....کیا ابھی تک اس کا وفت نہیں آیا کتم اس برایمان لا و که الله کے سواکوئی معبود نہیں ، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باب آب برقربان! آب كتخ حكيم اور كتن كريم بين اوركس قدر صله رحى كرني والے ہیں،خدا کی قتم میں تو یہ مجھتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور معبود کا وجود ہوتا تو آج میرے کچھکام آتاء آپ علی نے فرمایا: ابوسفیان خداتمہیں سمجھ دے کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا کہتم اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابوسفیان نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کتنے حکیم اور کتنے کریم اور صلدرحی کرنے والے ہیں، کیکن جہاں تک اس معاملہ کا تعلق ہے اس بارے میں مجھے ابھی شبہ ہے، حضرت عباسؓ نے فر مایا بنڈ ہ خدا! قبل اس کے کہ تبہاری گردن تکوار سے اڑا دی جائے اسلام قبول کرلو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں ، بین کر ابوسفیان اسلام لائے اور شہادت دیکراس فریضہ سے عہدہ برآ ہوئے۔ لے

ل سيرة ابن بشام ٢- ٣٠٣٠٣٠، زادالعاد٣-٣٩٨، ١٠٣٩٨

## معافی کی صدائے عام

رسول الله علی الله علی اورامن وحفاظت کا دائره اس روز وسیج فرمادیا کدابل مله میں سے صرف وہی شخص ہلاک ہوسکتا تھا جوخود معافی اور سلامتی کا خواہش مند نہ ہواور اپنی زندگی سے بیزار ہو، آپ علی کے فرمایا کہ جوابوسفیان کے خواہش مند نہ ہواور اپنی زندگی سے بیزار ہو، آپ علی کے گریں داخل ہوجائے گا اس کو پناہ ملے گی، جوابی گر کا دروازہ بندکر لے گا وہ محفوظ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو امن ہے، رسول الله علی نے اہل کشکر کو ہدایت فرمائی کہ مله میں داخل ہوگا اس کو امن ہے، رسول الله علی کے اس کا اٹھا کیں جوائی راہ میں حائل ہواور ان کی مزاحت کرے، آپ علی کے اس کا اٹھا کیں جوائی راہ میں حائل ہواور ان کی مزاحت کرے، آپ علی کے اس کا مطلق دست درازی نہ کی جا کدادے بارے میں مکمل احتیاط برتی جائے اس میں مطلق دست درازی نہ کی جا کدادے بارے میں مکمل احتیاط برتی جائے اس میں مطلق دست درازی نہ کی جا کدادے بارے میں مطلق دست درازی نہ کی جا کدادے بارے میں مطلق دست درازی نہ کی جا کدادے بارے میں مطلق دست درازی نہ کی حائے۔ ا

ل زادالمعاد ۳۰ ۳۰۳ عجم البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح

یہاں تک کدرسول اللہ علی بنفس نفیس ایک سلے وستے میں تشریف لائے جو سبز معلوم ہور ہاتھا، یہ مہاجرین اور انصار کا آئن پوش دستہ تھا کہ ان کی صرف آئکھیں نظر آتی تھیں، ابوسفیان نے یہ منظر دکھے کر کہا کہ خدا کی شان عباس یہ کون لوگ ہیں، انھوں نے جواب دیا کہ دسول اللہ علیہ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے جلو میں تشریف لے جارہے ہیں، انھوں نے کہا ان میں سے کسی کواس سے کہا فیت اور شان وشو کت حاصل نہیں تھی، خدا کی قتم اے ابوالفضل! تمھارے جیتے کا افتد ار آج کی صبح کتناعظیم ہے، انھوں نے کہا، ابوسفیان! یہ نبوت کا مجز ہے۔

اس کے بعد ابوسفیان نے بلند آواز سے بیاعلان کیا کہ اے قریش کے لوگو! پیمتد (علیقہ) اتن طاقت کے ساتھ تہارے پاس آئے ہیں جس کاتم کو بھی تجربہ نہ ہوا ہوگا، اب جو ابوسفیان کے گھر میں آجائیگا اس کوامان دی جائیگی ، لوگ بیس کر کہنے لگے، اللہ تم سے مجھے تہارے گھر کی حقیقت ہی کیا ہے کہ ہم سب کو اس گھر پناہ ل سکے؟ پھر انھوں نے کہا، جو اپنے گھر کا دروازہ بندکر لے گا اس کو امان ملے گی ، جو مسجد (مسجد حرام) میں چلاجا ئیگا اس کو بھی امان ملے گی ، چنانچہ لوگ منتشر ہو گئے اپنے گھروں اور مسجد حرام میں پناہ گیرہو گئے ۔ ا

ا سرة ابن مشام ۲- ۴۰۵،۴۰۴، منتج مسلم، كتاب الجهادوالسير ،باب فتح مكه-

### نيازمندانه، نه كه فانتحانه داخله

رسول الله علی ملہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سر مبارک عبدیت و تواضع کے غلبے سے بالکل جھک گیا تھا، قریب تھا کہ آپ علی کی خوش کی تھا کہ آپ علی کی کہ مر مبارک محمد گیا تھا، قریب تھا کہ آپ علی کی کہ وقت محمد کی اونٹ کے کباوے سے لگ جائے لے آپ علی کہ وقت وقت سورہ فتح پڑھا ہے۔ یہ

ملّہ کے اس فاتحانہ داخلے میں (جو جزیرۃ العرب کا قلب وجگر اور روحانی وسیاسی مرکزتھا) عدل دمساوات تواضع اور اظہار عبدیت کا کوئی اندازنہ تھا جس کوآپ علیہ نے اختیار نہ فرمایا ہو، اسامہ کو جوآپ علیہ کے مولی (آزاد کردہ غلام) حضرت زیر کے صاحبزادے تھے، آپ علیہ نے اپنی سواری کے بیچے جگہ دی ، بن ہاشم اور اشراف قریش میں سے جن کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی بیشرف کسی کو حاصل نہ ہوا، سے

فق ملّہ کے روز ایک شخص نے آپ علی ہے گفتگو کی تو اس پر کپکی طاری ہوگئ، آپ علیہ نے فر مایا ڈرونہیں اطمینان رکھو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا لڑکا ہوں جو گوشت کے سو کھے

ل سيرة ابن بشام ٢-٥٠٥، متدرك ماكم ٣٠ ٥٠

م صحح البخاري، كماب المغازي

س صحیح ابخاری، كتآب المغازى، باب دخول النبي من اعلى مكة

#### مکڑے کھایا کرتی تھی۔ ل

# معافی اور رحم کا دن ہے خونریزی کانہیں

آپ علی کے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجااور اسلامی پرچم ان سے کیکران کے صاحبز اور قیس کے حوالے کیا علیہ ایک علیہ نے بیرخیال سے کیکران کے صاحبز اور نے قیس کے حوالے کیا علیہ ایک سے معلیہ نے بیرخیال

ا متدرک حاکم ۱۳۰۰، دہی نے شیخین کی شرط پر قرار دیا ہے۔ ۲ میچ ابنخار کی، کتاب المغازی، باب غزوۃ الفتح، فتح الباری ۸۔ ۹

فرمایا کدان کے صاحبز اوے کو پر چم دینے کے معنیٰ بیہوں گے گویا پر چم ان سے داپس نہیں لیا گیا ہے۔ واپس نہیں لیا گیا ہے۔

اس طرح ایک حرف کی تبدیلی (السملحمة کے بجائے المعرحمة فرمادینے) اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تبدیل کردینے سے (جن میں سے ایک ہاتھ تھا دوسرا بیٹے کا) آپ علیا تھے نے سعد بن عبادہ (جن کے ایمانی اور مجاہدانہ کارنا ہے اطلعہ و مِنَ المشمس سے کی اوئی لھکنی کے بغیر ابوسفیان کی (جن کی تالیفِ قلب کی ضرورت تھی) دل جوئی کا سامان ایسے کیمانہ بلکہ مجزانہ طریقہ پر انجام دے دیا جس سے بہتر طریقے پر تصور میں آنا مشکل ہے، باپ کے بجائے ان کے بیٹے کو یہ منصب عطا کر دیا، جس سے ابوسفیان کے زخم خوردہ دل کی تسکین منظور تھی، دوسری طرف آپ علیا تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو آزردہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے اسلام کے لئے بڑی خدمات انجام دی تھیں۔ "

معمولي جفريين

اس موقع پر صفوان بن امیہ، عکر مہ بن ابوجہل ، سہیل بن عمر واور خالد بن ولید کے ساتھیوں کے درمیان کچھ جھڑ پیں ہوئیں، جن میں تقریباً ایک درجن مشرکین مارے گئے، اس کے بعد انہوں نے شکست قبول

کرلی۔ اِس کی وجہ بیتھی کہرسول اللہ علیہ نے اسلام کشکر کے سالا روں کو یہ ہمالا روں کو یہ ہمالا روں کو یہ ہمالا روں کو یہ ہمالات میں جو ہمالات کی جو اسلامی کا بھرا تھا گئیں جو اس کی ہمالے کے اسلامی کی کہ جب وہ ہمکہ میں داخل ہوں تو صرف ان پر ہاتھا تھا کیں جو ان پر ہاتھا تھا گئیں جو ان پر ہاتھا تھا گئے۔

## حرم سے بتوں کی صفائی

جب رسول الله عليه وسلم مكه مين البيخ مقام ير يهو في گئے، اور لوگ بھي مطمئن ہو گئے تواس وقت آپ با ہرتشر يف لائے ، بيت الله كي طرف روانه ہوئے ، وہال جاكر بيت الله كے گردطواف كيا، اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم كے دست مبارك ميں ايك كمان تھى ، كعبه ميں تين سوسا ٹھ بت تھے، آپ اس كمان سے ان بتوں كو نجة تھے، اور فرماتے تھے: -

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ﴾ (سورة اسراء ٨)

ترجمہ جن آگیااور باطل مٹے ہی کی چیزتھی۔ اس کے ساتھ ریتمام ایک ایک کر کے منہ کے بل گرتے جاتے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کو کعبه میں کچھ تصویریں اور شبیہیں بھی نظر آئیں اور

آپ کے علم سے ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا۔

جب آپ صلی الله علیه وسلم نے طواف پورافر مالیا تو عثمان من سلحه کو جو کعبه کے کلید بردار منصل الله علیه وسلم کے کلید بردار منصح بلوایا ، کعبہ کی کلیدان سے لی درواز ہ کھولا گیا ، اور آپ صلی الله علیه وسلم این ہشام ۲-۸۸

کعبہ میں داخل ہوئے ،اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے بل ایک دن یہ کلید طلب فر مائی تھی، تو انھوں نے سخت جواب دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جام اور مسلی اللہ علیہ وسلم نے جام اور کر دباری سے کام لیتے ہوئے یہ فر مایا تھا، عثان!" تم یہ کلید کسی وقت میرے ہاتھ میں دیھوگے،اس وقت میں جسے جا ہوں گا اسے یہ دوں گا" اس کے جواب میں انھوں نے کہا تھا،" اگر ایسا ہوا تو وہ دن تو قریش کی بڑی ذلت و تباہی کا ہوگا" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" دنہیں اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گئ میہ اللہ علیہ عثان بن طلحہ نے دل شیں ہوگئے اور انھوں نے محسوس کیا کہ جسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہوگا۔ لے

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لائے تو تنجی آپ عیالیہ کے دست مبارک میں تھی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی حضرت علی کھڑے ہوگئے اور عرض کیا، اللہ آپ پر درود وسلام بھیج آپ سقایہ (پانی بلانے کا انتظام) کے ساتھ حجابہ (بیت اللہ کی دربانی) بھی ہمیں عطافر مائیں۔

ا زادالمعادج۔اص ٢٥٥ سيح بخاري مين بھي بيدا قعد آيا ب

نى عَلَيْكَ فَرَمَايا" اليومُ يومُ البِرُّوَ الوَفاءِ" (آج كادن تو سلوك كرن ، بورے عطيات دينے كا ہے) پرعثان كو بلايا انهى كوكليد مرحت فرمائى ، اورارشا دفرمايا كه "جوكوئى تم سے بيكليد چھنے گاوہ ظالم ہوگا۔ ل

عرب میں دستورتھا کوئی شخص کسی کوئل کردیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی فرض قرار پاجاتا تھا یعنی اگراس وقت قاتل نہ ہاتھ آسکا تو خاندانی وفتر میں مقتول کا نام لکھ لیا جاتا اور سیکڑوں برس گذرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا ، قاتل اگر مرچکا ہے تو اس کے خاندان یا قبیلہ کے آدی کوئل کرتے سے ، اسی طرح خوں بہا کا مطالبہ بھی ابسا عَنْ جَدَّ چلا آتا تھا ، یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی ، اسی طرح اور بہت سی لغو باتیں مفاخر قومی میں واخل ہوگئ تھیں ، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور اس بناء برآپ علی ہوگئی تھیں ، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور اس بناء برآپ علی ہوگئی تھیں ، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور اس بناء برآپ علی ہوگئی تھیں ، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور اس بناء برآپ علی ہوگئی تھیں ، اسلام ان منا مناظر مفاخرات کی نسبت فرما یا کہ '' میں نے ان کو یاؤں سے کچل دیا۔'' میں

عرب اورتمام دنیا میں نسل اور قوم و خاندان کے امتیاز کی بناء پر ہر قوم میں فرق مراتب قائم کئے تھے، جس طرح ہند وُوں نے چار ذاتیں قائم کیں، اور شودر کووہ ورجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہے، اس کے ساتھ یہ بندش کر دی کہوہ

لے سیرةابن ہشام ۲۔ ۳۱۲

ع ابن بشام ١٦٠٣، سنن ابي داؤد، كتاب الديات ، باب في خطأ شبرالعمد

مبھی اینے رتبہ ہے آگے نہ بڑھے۔

اسلام کا سب سے بڑا احسان جواس نے تمام دنیا پر کیا، مساوات عام کا قائم کرنا تھا، یعنی عرب وعجم، شریف ورذیل، شاہ وگداسب برابر ہیں، مرضف ترقی کے ہر انتہائی درجہ تک پہنچ سکتا ہے، اس بناء پر آمخضرت میں میں نے قرآن مجید کی آبت پڑھی اور پھرتو شیح فرمائی کہ'' تم سب اولا دآ دم مواور آ دم مئی سے بنے تھے۔ لے

إ ابن بشام ٢-٢١٢، سنن الى داؤد، كماب الديات، باب في نطأش العمد

رحمت عالم علي في ان كلطرف ديدا و خوف انگيز لهجه مين بوچها دريم كو پهرمعلوم هيئي مين تم سے كيا معامله كرنے والا مول - "

ميلوگ اگر چه ظالم خفي شفي خفي كين مزاج شناس خفي، پكارا شفي كه:

أخ كويم وابنُ اخ كويم "آپ شريف بهائي بين اور شريف برادر زاده بين - "

ارشاد موا:

"لا تَشْرِیُبَ عَلَیْکم الیومَ إِذْهَبُوا اَفَأَنْتُمُ الطُلَقَاءُ" لِ "تم پہکھ الزام نہیں جاؤ ، تم سب آزاد ہو" کفار مکتہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کرلیا تھا ، اب وقت تھا کہ ان کو تقوق دلائے جاتے ، لیکن آپ نے مہاجرین کو تھم دیا کہ وہ بھی اپنی مملوکات سے دست بردار ہوجائیں۔

نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال فی بام کعبه پرچر هراذان دی، وبی
سرش جوابھی رام ہو چکے تھے، ان کی آتش غیرت پھر شتعل تھی، عُتَّاب بن اُسُیُد
نے کہا'' خدانے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو
دنیا سے اٹھالیا'' ایک اور سردار قریش نے کہا'' اب جینا ہے کا رہے'' یا
مقام صفا میں آپ علی ہے اسک بلند مقام پر جا بیٹے، جولوگ اسلام
قبول کرنے آتے تھے آپ علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مردوں کی باری

ل ابن بشام ۲-۱۱۲، اس معنی کی روایت منداحد۵-۱۳۵ میں بھی ہے۔

ع این بشام ۲ ساام

ہوچکی ،تومستورات ہیں ،عورتوں سے بیعت لینے کابیطریقہ تھا کہ پہلے ان سے ار کانِ اسلام اور محاسنِ اخلاق کا اقرار لیاجا تا تھا، پھریانی کے ایک لبریزیالہ میں آنخضرت علي وست مبارك ڈبوكرنكال ليتے تھے،آپ علي علي بعد عورتيں ای پیالہ میں ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہوجا تا تھا\_لے

رؤسائے عرب میں دی شخص تھے جو قریش کے سرتاج تھے، ان میں مفوان بن امیہ جدہ بھاگ گئے، عمیر بن وہب نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں آ کرعرض کی کرئیس عرب مکہ سے جلا وطن ہوا جاتا ہے، آپ علیہ نے علامت امان کے طور پر اینا عمامہ عنایت کیا عمیر جدہ پہنچ کران کو واپس لائے ، حنین کے معرکہ تک میاسلام نہیں لائے۔ <u>س</u>ے

عبدالله بن زُبعر يعرب كاشاعر جوآ تخضرت عليه كي ججوكها كرتااور قرآن مجید پرنکته چیدیال کرتا تھا، نجران بھاگ گیالیکن پھرآ کراسلام لایا۔ سو حارث بن ہشام کی صاحبز ادی آم حکیم عکرمہ بن ابوجہل کی زوجہ تھیں، وہ فتح ملّہ کے دن اسلام لائیں لیکن ان کے شوہر عکرمہ بن ابوجہل اسلام سے بھا گ کریمن چلے گئے، آم تھیم یمن گئیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ میں آئے، آنخضرت علیہ نے جب ان کو دیکھا تو فرط ا رحمة للعالمين الـ١٠١١١١ ع ابن بشام ۲ یا۸۰۲۲

سے ابن بشام ۳-۱۸م۱، دلاک النوق ۹۹

مسرت سے فور آاٹھ کھڑے ہوئے ،اوراس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پرچا درتک نہ تھی ، پھران سے بیعت لی۔ لے

وحش کوبھی معافی دی گئی جس نے امیر حمزہ (اسد الله ورسوله) کو دھو کہ سے مارا تھا اور پھر نغش کو بے حرمت کیا تھا۔ ع

فقے سے دوسرے دن کا ذکر ہے کہ نبی علیقے کعبہ کا طواف کر رہے تھے فصالہ بن عُمیر نے موقع د مکھ کر ارادہ کیا کہ آنخضرت علیقے کوئل کر ڈالے، فصالہ بن عُمیر نے موقع د مکھ کر ارادہ کیا کہ آنخضرت علیقے کوئل کر ڈالے، جب وہ اس ارادہ سے قریب پہنچا تو نبی علیقے نے فرمایا: ''کیا فضالہ آتا ہے؟'' فضالہ ''ہاں''!

نی علی اراده کررہے تھ؟" نی علی علی اراده کررہے تھ؟" فضالہ نے کہا" کی میں تواللہ اللہ کررہا تھا۔"

نی علی میانید بیس کر بنس پڑے اور فرمایا'' اچھاتم اپنے خدا ہے اپنے اپنے معافی کی درخواست کرو' بیفر ما کرا پناہاتھ بھی اس کے سینہ پرر کھ دیا۔

نضالہ کا بیان ہے کہ ہاتھ رکھ دینے سے جھے اطمینانِ قلب حاصل ہوا اور آنخضرت علیہ کی محبت اس قدر میرے دل میں پیدا ہوگئ کہ حضور علیہ کے سے بردھ کرکوئی بھی محبوب ندرہا۔

> لے دائیل الدوۃ کیمتی ۵۔۹۵ مع رقمۃ للعالمین ا۔ ۱۳۲

میں یہاں سے گھر کو چلا راستہ میں میری معثوقہ ملی جس کے پاس میں بیطا کرتا تھا، اس نے کہا فضالہ ایک بات سنتے جاؤ، میں نے جواب دیانہیں، نہیں! خداادراسلام ایسی باتوں سے مجھے منع کرتے ہیں۔ ل

## غزوه تين

ملّہ جب فتے ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا ہے لیکن ہوازن اور رثقیق پراس کا الٹا اثر ہوا، یہ قبیلے نہایت جنگجواور فنونِ جنگ سے واقف تھے، اسلام کوجس قدر غلبہ ہوتا جا تا تھا یہ زیادہ مضطر ہوتے تھے کہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جا تا ہے، اس بناء پر فتح مکہ سے پہلے ہوازن کے رؤساء نے عرب کا دورہ کیا اور ہر جگہ مخالفت اسلام کا جوش پھیلایا، پورے سال ان کی یہ کوشش جاری رہی اور تمام قبائل عرب سے قرار داد ہوگئی کہ ایک عام حملہ کیا جائے، مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اب جلد تدارک نہ ہوگئی کہ ایک عام حملہ کیا جائے، مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اب جلد تدارک نہ کیا گیا تو پھرکوئی طاقت اسلام کوزیر نہ کرسکے گی۔ سے

آنخضرت علیہ کی روانگی کے وقت ان کو بیغلط خبر پینچی تھی کہ حملہ کا رخ انہی کی طرف ہے اس لئے انتظار کی حاجت بھی نہیں رہی، دفعۂ بڑے زورو

لے سیرة ابن ہشام ۲\_۱۱۸

م صحیح ابخاری، کتاب المغازی، بعد باب مکارم النبی بمکة

س سيرة الني علامة بلي الـ ٥٣١٠٥٣٠

شور کے ساتھ خود جملہ کے لئے بڑھے، جوش کا بیالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنے تمام اہل وعیال کے سرقبیلہ اپنے تمام اہل وعیال کے کرآیا کے دینے اور عور تیس ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دیدیں گے۔ ی

اسمعرکه میںاگر چه ثقیف اور ہوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تا ہم کعب اور کلاب الگ رہے، فوج کی سر داری کے لئے دو شخص انتخاب کئے گئے، ما لك بن عُوف اور دريد بن الصمة ، اول الذكر قبيله مواز آن كارئيس اعظم تها، دريد بن الصمّه عرب كامشهور شاعر اور قبيلهُ جشم كاسر دار تها، اس كي شاعري اور بها دري کے معرکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں الیکن اس کی عمر سوبرس سے زیادہ موچکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، چونکہ عرب اس کو مانتا تھا اور اس کی رائے وتد بیر برتمام ملک کواعتاد تھا،خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی، بلنگ پراٹھا کراس کومیدان جنگ میں لائے ،اس نے یو چھا! کہ بیہ کون سامقام ہے؟ لوگوں نے کہا''اوطاس'' بولا کہ ہاں'' بیمقام جنگ کے لئے موزوں ہے،اس کی زمین نہ بہت سخت ہے، نداس قدر رزم کہ یا وَل حِنس جا کیں'' پھر يو جھا كە ' يەبچوں كے رونے كى آوازىكىسى آربى بىن؟ ' لوگوں نے كہا' ' يج اورعورتیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص یا وَں چیھے نہ ہٹائے ، بولا'' جب یا وَں ا کھڑ

ا متدرک حاکم ۱۵۰۳ میرة النبی اسا۵۵

جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میدانِ جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے، قتمتی سے اگر شکست ہوئی تو عور توں کی وجہ سے اور ذلت ہوگی''

پھر پوچھا کہ 'کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یانہیں؟' جب معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں ، تو کہا ' اگر آج کا دن عزت و شرف کا ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے' اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں فوجیں جمع کی جا کیں اور و ہیں اعلانِ جنگ کیا جائے ، لیکن مالک بن عوف نے جو تمیں سالہ نو جوان تھا جوشِ شاب میں اس رائے کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ کے ہوش جاتے رہے اور آپ کی عقل ہے کار ہو چکی ۔ یا

> ا زادالعاد ۲-۴۶۱، سیرة این بشام ۲-۳۹۹،۳۳۸ ع متدرک حاکم ۳-۵۱، این بشام ۲-۴۴۰ سع سیرة النی ۱-۵۳۳

آنخضرت علی الله الله جنگ مستعار مانگے، اس نے سوزر ہیں اور ان کے لواز مات پیش کئے۔ ا

شوال ۸ می مطابق جنوری، فروری ۱۳۰۰ اسلامی فوجیس، جنگی تعداد باره بزارتهی، اس سروسامان سے خین پر بردهیس که صحابه گی زبان سے بے اختیاریہ لفظ نکل گیا که "آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے "لیکن بارگاه ایز دی میں بینازش پیند نہتی۔ بے

"اورحنین کادن یادکرو جب تم اپنی کثرت پر نازال تھے لیکن وہ کچھکام نہ آئی ،اورز مین باوجودوسعت کے تم پر تنگی کرنے لگی، پھرتم پیٹھ بھیر کر بھاگ نکلے، پھراللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی ،اورایسی فوجیں جیجیں جوتم نے ہیں

ل سنن بيرق المر ١٨٥ سنن الى واؤده كتاب البيوع ، باب فى تضمين العارية عيرة النبي المسام ٢ مهم

دیکھیں،اورکا فروں کوعذاب دیا،اورکا فروں کی یہی سزاہے۔" مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی اورلوگ غنیمت پرٹوٹ پڑے، دشمن کے تیراندازوں نے موقع پاکر تیراندزی شروع کردی، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی،انتشاراور پراگندگی پیدا ہوگئی۔ ا

حضرت ابوقاده جوشریکِ جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نظے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پرسوار ہے،
میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار ماری جوزرہ کوکاٹ کراندراتر گئی، اس نے مرکز جھے کواس زور سے دبوچا کہ میری جان پربن گئی، لیکن پھروہ ٹھنڈا ہوکر گر پڑا،
اسی اثناء میں عمرضی اللہ عنہ کودیکھا'' بوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟'' بولے قضاء الہی بہی تھی۔ بی

اس ظاہری شکست کے مختلف اسباب سے ،مقد متہ الحیش میں جوحضرت خالد گی افسری میں تھا، زیادہ تر مکتہ کے جدید الاسلام نوجوان سے ، وہ جوانی کے غرور میں اسلحۂ جنگ بھی پہن کر نہیں آئے سے ، فوج میں دو ہزار طلقاء یعنی وہ لوگ سے ، جواب تک اسلام نہیں لائے سے ، ہوازن تیراندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے سے ،میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا، کفار

ا و م صحح البخاري، كتاب المغازي مبابغ وقاحنين

نے معرکہ گاہ میں پہلے پہنچ کرمناسب مقامات پر قبضہ کرلیا تھااور تیراندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں، کھوؤں اور دروں میں جابجا جمادئے تھے۔ ل

تیروں کا مینہ برس رہا تھا، بارہ ہزار فوجیس ہوا ہو گئی تھیں، لیکن ایک پیکرمقدس پابر جاتھا جو تنہا ایک فوج ،ایک ملک، ایک اقلیم، ایک عالم، بلکہ مجموعهٔ کا ئنات تھا۔ ع

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ بدرجز آپ علیہ کی زبان

مبارک پرتھا۔ ع

أنَّ السنب ق لا كَذِب مِن يَغْمِر مول يه جَموت نهيں ہے، انَ الله الله عَبْدِ الله طَلِب مِن عَبْدِ المطلب كابيا مول بي انَ الله الله عَبْدِ الله طَلِب مَن عَبْدِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُه

لے سیرة النبی ا۔۵۳۵

سے سیرة النبی ا۔۵۳۸،۵۳۵ء امام نوویؒ نے شرح مسلم میں شکست کے ان بعض اسباب کا ذکر کیا ہے سے مسجع ابنجاری، کتاب المغازی، بابغزوة الطائف سے مسجع ابنجاری، کتاب المغازی، بابغزوة الطائف سے مسجع ابنجاری، کتاب المغازی، بابغزوة الطائف

مهاجرین اورانصار کوآواز دو،انھوں نے نعرہ مارا:

ایے گروہ انصار!

يسامَعشر الانُصارُ

اب بيعب رضوان والو!

يَا اصحابَ السّمر ه

اس پُر اثر آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج بلیث پڑی جن کے گھوڑ کے شکش اور گھسان کی وجہ سے مڑنہ سکے، انھوں نے زر ہیں پھینکدیں اور گھوڑ وں سے کود پڑے، دفعتہ لڑائی کارنگ بدل گیا، لے کقار بھاگ نگے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں، بنو مالک ( ثقیف کی ایک شاخ تھی ) جم کرلڑ ہے، کیکن ان کے ستر آ دمی مارے گئے، اور جب ان کاعلمبر دارعثمان بن عبداللہ مارا گیا، تو وہ بھی ثابت قدم نہرہ سکے۔ ع

تکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر پچھ اوطاس میں جمع ہوئی اور پچھ طائف میں جاکر پناہ گزیں ہوئی، جس کے ساتھ سپہ سالا ریشکر (مالک بن عوف) مجھی تھا۔ سم

دُرید بن الصمته کئی ہزار کی جمعیت لے کر اوطاس میں آیا، آنخضرت علیقی نے (ابوعامراشعری کے ماتحت) تھوڑی می فوج اس کے استیصال کے لئے

بھیج دی، ابوعامر دُرید کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور علم اسلام اس کے ہاتھ میں تھا، یہ حالت و کیھ کرحفرت ابوموی اشعری نے آگے بڑھ کرحملہ کیا، وشمن کو قبل کرے علم اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ل

اسرانِ جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی ان میں حضرت شیما بھی تھیں جورسول اللہ علیقہ کی رضائی بہن تھیں، لوگوں نے جب ان کوگر فتار کیا تو انھوں نے جب ان کوگر فتار کیا تو انھوں نے کہا'' میں تہارے پیغیمر کی بہن ہوں' لوگ تقدیق کے لئے آنخضرت علیقہ کے پاس لائے، انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بجپن میں آپ نے دانت سے کا ٹاتھا بیاس کا نشان ہے، فرطِ محبت سے آپ علیقہ کی آنکھوں میں آنسو جرآئے، ان کے بیٹھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی، محبت کی باتیں میں آنسو جرآئے، ان کے بیٹھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی، محبت کی باتیں میں آنسو جرآئے، ان کے بیٹھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی، محبت کی باتیں میں جندشتر اور بحریاں عنایت کیں اور ارشاد کیا بی چاہتو میر کے گھر چل کر رہواورا گر گھر جانا چاہوتو وہاں پہو نچا دیا جائے، انہوں نے خاندان کی محبت سے گھر جانا چاہ، چنا نچ بحر شاہ وراحتر ام کے ساتھ پہنچادی گئیں۔ ع

حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج طائف جاکر پناہ گزیں ہوئی اور جنگ کی تیاریاں کیں، طائف محفوظ مقام تھا، طائف اُس کواس لئے کہتے ہیں کہاس کے گردشہر پناہ کے طور پر جاردیواری تھی، یہاں ثقیق کا جوفتبیلہ آبادتھا، نہایت شجاع،

این بشام ۲\_۲۵۴، صیح بخاری،باب غزوة اوطاس آیابن بشام ۲\_۲۵۸، طبری ۲\_۱۷۱ تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا، عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابوسفیان (امیر معاویہ کے باپ) کی لڑکی اس کو بیا ہی تھی، کفار مکنہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اثر تا تو مکنہ یا طاکف کے رؤساء پراتر تا، یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ لے طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود، اور غیلان بن سلمہ نے جرش (یمن کا ایک ضلع) میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی دَبًا بہ صنبور اور مُنجنین کے بنانے اور استعال کرنے کافن سیکھا تھا۔ یہ صنبور اور مُنجنین کے بنانے اور استعال کرنے کافن سیکھا تھا۔ یہ

یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا، اہل شہر اور حنین کی شکست خور دہ فوج نے اس کی مرمت کی، سال بھر کا رسد کا سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیق اور جا بجا قدرانداز متعین کئے۔ سے

آنخضرت علی الله نیمت اور اسیران جنگ کے متعلق علم دیا کہ جور انہ میں محفوظ رکھے جا کیں اور خود طاکف کاعزم کیا، حضرت خالد مقدمة الحیش کے طور پر پہلے روانہ کردیئے گئے ، غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں سے مقدمة الحیش کے طور پر پہلے روانہ کردیئے گئے ، غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں سے پہلاموقعہ تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور نجین استعال کئے گئے ، دبابہ پر اہل قلعہ نے لوہے کی گرم سلانیس برسائیں اور اس شدت سے تیر باری کی کہ حملہ قلعہ نے لوہے کی گرم سلانیس برسائیں اور اس شدت سے تیر باری کی کہ حملہ

إسيرة النبيّ اله٥٠ تاريخ طبري ١٤١٥

ع این بشام ۲\_۸۷

س طبقات ابن سعد ۲۔ ۱۵۸

آوروں کو ہٹنا پڑا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، ہیں دن تک محاصرہ رہا، لیکن شہر فتح نہ ہوسکا لے استخصرت علیات نے نوفل بن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری ربی تو پکڑلی جائے گیلین چھوڑ دی جائے تب بھی پچھا ندیشہ نیس، چونکہ صرف مدا فعت مقصود تھی، آنخضرت علیات نے عم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے، صحابہ نے عرض کی کہا نے والی وبد دعادی، آپ علیہ نے بید دعادی:

"اللَّهم اهد ثقيفاً وائت بهم" ٢

''اے خدا ثقیف کوہدایت کراور تو فیق دے کہ میرے پاس حاضر ہوجا کیں۔''
محاصرہ مجھوڑ کر آپ علیات جی جرا گئے میں تشریف لائے، غنیمت کا
ہے شار ذخیرہ تھا، چھ ہزار اسیرانِ جنگ، چوہیں ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں
اور چار ہزاراد قیہ چاندی تھی، اسیرانِ جنگ کے متعلق آپ علیات کے انتظار کیا
کہ ان کے عزیز وا قارب آ کیں تو ان سے گفتگو کی جائے ، لیکن کی دن گزرنے پر
کوئی نہ آیا، مالی غنیمت کے پانچ حصے کئے گئے چار حصے حب قاعدہ اہل فوج کو
تقسیم کئے گئے جمس بیت المال اور غرباء ومساکین کے لئے رکھا گیا۔

مکتہ کے اکثر رؤساء جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا بھی تک

ا سرة ابن بشام ۲-۸۳،۳۸۲، طبقات ابن سعد ۲-۱۵۸ ع طبقات ابن سعد ۲- ۱۵۹، ابن بشام ۲-۸۸۸ ندبذب الاعتقاد تنے، انہی کوقر آن مجید میں "مؤلّفهٔ القُلوب" کہاہے، قرآن مجید میں جہال غنیمت کے مصارف بیان کئے ہیں، ان لوگوں کا نام بھی ہے، آخضرت علیہ نے ان لوگوں کونہایت فیاضاندانعامات دے۔ ا

جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عمو مااہلِ مکتہ اور اکثر جدید الاسلام تھے، اس برانصار کورنج ہوا، بعضوں نے کہارسول اللہ علی نے قریش کوانعام دیا اور ہم کومحروم رکھا حالانکہ ہماری تکواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے میکتے ہیں بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یا دہوتی ہےاورغنیمت اوروں کوملتی ہے۔ أنخضرت عليه أنه يرج يخ سنة انصار كوطلب فرمايا، ايك جرى خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے ،آپ علیہ نے انصارے خطاب کیا اور فرمایاتم نے ایبا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ ' حضور ! ہمار سے سربر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے پنہیں کہا،نو خیزنو جوانوں نے پیفقرے کیے تھے جیجے بخاری باب منا قب الانصار میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے انصار کو بلا کر یو چھا'' یہ کیا واقعہ ہے؟''تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا:"آپ علیہ نے جوسامی ہے۔" سے

ل دلاکل العوة ۵\_الماء ابن بشام ۲\_۹۸۹، سيرة النبي اره ۳۳،۵ ۳۳،۵ انعامات كاذ كر هي ين مين موجود ب-

م صحح ابخاری، كتاب المغازى، بابغزوة الطائف، وكتاب المناتب، باب مناتب الانصارية

آپ علی خطبه دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں ملکتی،
انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا ''کیا یہ بی نہیں ہے کہ تم پہلے گراہ متے خدانے
میرے ذریعیتم کوہدایت کی ؟ تم منتشر اور پراگندہ سے خدانے میرے ذریعہ سے
تم میں اتفاق پیدا کیا؟ تم مفلس سے خدانے میرے ذریعہ سے تم کو دولتمند کیا؟
آپ علی میں اتفاق پیدا کیا عمل سے خدانے میرے ذریعہ سے تم کو دولتمند کیا؟
آپ علی کی احمان سب سے بڑھ کر ہے۔''

آپ علی نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو کہ 'اے محمد (علیہ )!
آپ (علیہ ) کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے آپ علیہ کی تقدیق کی،
آپ (علیہ ) کو جب لوگوں نے جھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، آپ (علیہ )
مفلس آئے تھے ہم نے ہرطرح کی مددکی۔''

یہ کہہ کرآپ علی کے فرمایا ''تم یہ جواب دیتے جاؤاور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سے کہتا جاؤں گا کہتم سے کہتا جاؤں گا کہتم سے کہتے ہو، لیکن اے انصار! کیا تم کویہ پسندنہیں کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد (علی ہے) کوایئے گھرلے آؤ''

انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ'' ہم کو صرف محمد علیہ درکار ہیں''
اکثروں کا بیرحال ہوا کہ روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں، آپ علیہ نے
انصار کو سمجھایا کہ مکم کے لوگ جدید الاسلام ہیں میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا

برنہیں بلکہ تالیفِ قلب کے لئے دیا۔ ل

حنین کے اسپران جنگ اب تک جعر آنہ میں محفوظ تنصے ، ایک معزز سفارت منخضرت علی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسپر ان جنگ رہا کردئے جائیں ، یہ قبيله وه تها كهآب عليه كي رضاعي والده حضرت حليمه اس قبيله كي تفيين، رئيس قبيله نے تقریری اور آپ علی کی طرف مخاطب ہوکر کہا" جوعور تیں چھپروں میں محبوس بين انهي مين آب علي عليه كي جود بهيان اورآب عليه كي خالائين بين، خداك قتم سلاطین عرب میں سے سی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا توان سے بہت کچھ امیدیں ہوتیں اورآپ سے تو اور بھی زیادہ تو قعات ہیں، آنخضرت علیہ نے فرمایا كە خاندان عبدالمطلب كاجس قدر حصه بوهتمهارا بے كيكن عام ربائى كى تدبير مە ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہوتو سب کے سامنے بیددرخواست پیش کرو،نمازظہر کے بعدان لوگول نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیش کی آپ علی ہے نے فرمایا "مجھ کوتو صرف اینے خاندان پر اختیار ہے کیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لئے سفارش كرتا مول "مهاجرين اورانصار فوراً بول الحقي "بهارا حصه بهي حاضر هے" اس طرح جيھ بزار دفعةً آزاد موئے۔ ٢

ل صحیح البخاری، کتاب المعازی، باب غزوة الطائف و کتاب المناقب، باب مناقب الانصار ع تاریخ طبری ۲-۱۷۲، این مشام ۲-۸۹،۲۸۸

## غزوهٔ تبوک

ایک قافلہ شام سے آیا اور انہوں نے ظاہر کیا کہ قیصر کی فوجیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار اور فراہم ہور ہی ہیں، عرب کے عیسائی قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ لے

نبی علی الله نبی علی الفرمایا که حمله آورفوج کی مدافعت عرب کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے مناسب ہے تا کہ اندوران ملک کے امن میں خلل واقع ندہو۔ داخل ہونے سے پہلے مناسب ہے تا کہ اندوران ملک کے امن میں خلل واقع ندہو۔ مید مقابلہ الیمی سلطنت سے تھا جو نصف دنیا پر حکمر ال تھی اور جس کی فوج حال ہی میں سلطنت ایران کو نیجا و کھا چکی تھی ۔ میں صلطنت ایران کو نیجا و کھا چکی تھی ۔ میں

مسلمان بے سروسامان تھے سفر دور دراز کا تھا، عرب کی مشہور گرمی خوب زوروں پڑھی، مدینہ میں میوے پک گئے تھے، میوے کھانے اور سامیہ میں بیٹھنے کے دن تھے۔ سے

نی کریم علی نے تیاری سامان کے لئے عام چندہ کی فہرست کھولی، حضرت عثمان نی گئے نے تین سواونٹ، پچاس گھوڑے اور ایک ہزار دینار چندہ میں دیے ان کو 'نم جَهز ُ جَیُش الْعُسْرَةِ" کا خطاب ملا۔ س

مع رحمة للعالمين ا-٢١١١

إ طبقات ابن سعد ٢٥٥٢ .

س سیرةابن بشام ۲-۵۱۲

سى سنن ترندى، ابواب المناقب، باب مناقب عثان بن عفان، منداحد ١٣٥٥

حضرت عبدالراخمن بن عوف نے جالیس ہزار درہم پیش کئے یا
حضرت عمر فاروق نے گھر میں جو پچھ تھا اس کا نصف جو کئی ہزار
رو پبیتھا حاضر کیا۔

حضرت ابو بکرصدیق جو پچھلائے اگر چہوہ قیمت میں کم تھا مگر معلوم ہوا کہ وہ گھر میں اللہ اور رسول اللہ علیقہ کی محبت کے سوااور پچھ بھی باتی چھوڑ کر نہ آئے تھے۔ بے

ابوعقیل انصاری نے دوسیر چھوہارے لاکر پیش کئے اور یہ بھی عرض کی کہ ''درات بھر پانی نکال نکال کرایک کھیت کوسیراب کر کے چارسیر چھوہارے مزدوری کے لایا تھا، دوسیر بیوی بیچے کے لئے چھوڑ کر باقی دوسیر لے آیا ہوں'' نبی کریم علیقے نے فرمایا کہ ان چھوہاروں کو جملہ قیمتی مال ومتاع کے اوپر بھیردوسی نبی کریم علیقے نے فرمایا کہ ان چھوہاروں کو جملہ قیمتی مال ومتاع کے اوپر بھیردوسی غرض ہر صحابی نے اس موقع پر ایسے ہی خلوص وفراخ دلی سے کام لیا تقریباً بیاسی شخص جو دکھاوے کے مسلمان تھے بہانہ کر کے اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں۔

عبداللدين ابي بنسلول مشہور منافق نے ان لوگوں کواطمینان دلایا تھا

ا تفیر طبری میں بیں ہزار کاذکرہے ۱۰۔۱۹۱ ۲. رحمة للعالمین ۱۳۲۱ سور تفیر طبری ۱۰۔۱۹۷

س زادالمعاد ۳\_۵۲۹، این سعد ۲\_۱۲۵ -

کہ اب محمد علی اور ان کے ساتھی مدینہ واپس نہ آسکیں گے، قیصر انہیں قید کر کے مختلف مما لک میں بھیج دی گا۔ لے

خدا کانبی علی میلیند تمیں ہزار کی جمعیت سے تبوک کوروانہ ہوا۔ مع مدینہ میں سِباع بن مُر فُطہ کوخلیفہ بنایا اور حضرت علی مرتضای کو مدینہ میں اہل بیت کی ضروریات کے لئے مامور فرمایا۔ سے

لشکر میں سواریوں کی بڑی قلت تھی اٹھارہ شخصوں کے لئے ایک اون طمقررتھا، رسد کے نہ ہونے سے اکثر جگہ درختوں کے پتے کھانے بڑے، جس سے ہونٹ سوج گئے تھے، پانی بعض جگہ ملا ہی نہیں، اونٹوں کو (اگر چہ سواری کے لئے پہلے ہی کم تھے ) ذرج کر کے ان کی آئتوں کا پانی بیا کرتے تھے۔ سے الغرض مبروا ستقلال سے تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے گئے۔ الغرض مبروا ستقلال سے تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے گئے، البھی تبوک کے راستے ہی میں تھے کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ منافقین بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھانے اور کھجانے گئے معلوم ہوا کہ منافقین بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھانے اور کھجانے گئے مطوم ہوا کہ منافقین بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھانے اور کھجانے گئے شیر خدا کو غیرت آئی، دو منزلہ سہ منزلہ طے کرتے ہوئے نبی کریم علیات کی گئے۔

إ رحمة للعالمين ا-٢١١

مع طبقات ابن سعد جزء مغازی م ۱۱۹

س این بشام ۲\_019 س مارج النوة ۲\_220.

خدمت میں پہنچ گئے، لمبے لمبے سفر اور سخت گرمی کی تکلیف سے یاؤں متورم تھے اور جھالے ير كئے تھے، نى كريم علي الله في الات و ضي أنْ تَكُونَ مِنى بِـمَنُولَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى "عَلَى ! تُم ال يرخوش بين ہوتے کہتم میرے لئے ویسے ہی ہوجیبا کہموئی کے لئے مارون تھے'' گومیرے بعد کوئی نبی نہیں 'میں کرعلی مرتضٰی خوش وخرم مدینہ کوواپس تشریف لے گئے۔ ل تبوک بین کرنبی علی نے ایک ماہ قیام فرمایا، اہل شام پراس دلیرانہ اقدام كابياثر مواكمانهول نعرب يرحمله ورمون كاخيال اس وفت جهور ديااور اس حمله آوری کا بہترین موقعه آنخضرت علیقی کی وفات کے بعد کا زمانہ قرار دیا۔ ا تبوك میں ایک نماز کے بعد آنخضرت علیہ نے ایک مخضراور نہایت جامع وعظ فرمایا، ذیل میں اسے مع ترجمه درج کیاجا تاہے۔ الله ياك كى بهترين حدوثنا كے بعد فرمايا:

امّا بعد:

"فَإِنَّ أَصُدَقَ الْحَدِيُثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَوْثَقَ الْعُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقُوىٰ، وَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدِ، وَأَشُرَفُ وَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدِ، وَأَشُرَفُ الْحَدِيْبُ وَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدِ، وَأَشُرَفُ الْحَدِيْبُ وَخَيْرُ السَّنَ الْقَصَصِ هٰذَاالْقُرَآن، وَخَيْرُ

کے این ہشام ۲۔۵۱۹،۵۱۹، صحیح ابخاری، کتاب المغازی، ہاب غزوۃ تبوک ع رحمة للعالمین ا۔۱۳۷

الْاُمُورِ عَوَاذِمُهَا، وَشَرُّ ٱلامؤر مُـحُدَثَاتُهَا، وَأَحْسَنُ الهَدُى هَـدَى الْانْبِيَاءِ، وَاشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَعُمَى الْعَمَىٰ النَّكَ لَلُهُ بَعُدَ الْهُدَىٰ، وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَانفعَ، وَخَيْرُ الهَدُى مَا اتَّبِعَ، وشَرُّ الْعَمِيٰ عَمَى الْقَلْب، وَالْيَدُالْعُلْيَا خَيْرٌمِّنَ الْيَدِ السُّفُليْ، وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌممَّا كَثُرَ وَأَلِهِيْ. وَشَرُّ المَعُذِرَةِ حِيْنَ يَحُضُرُ المَوْتُ، وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَمِنَ النَّاسَ مَن لَّا يَنْ أَتِي اللَّهُ مَعَةَ الَّا دُبُراً، وَمَنْ لاَ يَذُكُرُ اللَّهَ إِلَّا هَجُراً، وَمِنْ أعْظَم النَّحَطَايَا اللَّسَانُ الكُّذُوبُ، وَخَيْرُ الْغِني غِني النَّفُس، وَخَيْسُ النَّادِالتَّقُوى، وَ رَأْسُ الحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ خَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ، وَالْإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفُر، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ النَّجَاهِلِيَّةِ، وَالْغُلُولُ مِنْ حَرَّجَهَنَّمَ، وَالْكُنْزُ كَيٌّ مِّنَ النَّارِ، وَالشُّعُرُمِنُ مَّزَامِيْرِ إِبُلِيْسَ، وَالنَّحَمُّرُ جُمَّاعُ الإثم، وَشَرُّ الم آكِل مَالُ الْيَتِيم، وَالسَّعيدُمَنُ وُّعِظَ بغَيرهِ، وَ الشَّقِيُّ مَنُ شَقِيَ فِي بَطُن أُمِّه، وَمِلاكُ الْعَمَلِ عَوَاتِمُه وَشَرُّ الرُّوايَا رَوَايَا الْكَذِب، وَكُلُّ مَاهُواتٍ قَرِيْبٌ، وَ سِبَابُ الْمؤمِن فُسُوقٌ وَقِتَالُه كُفُرٌ، وَأَكُلُ لَحُمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَحُرُمَةُمَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، وَمَنْ يَتَأَلُّ عَلَىٰ اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، وَمَنْ يَغُفِرُ يُغُفَرُلُه، وَمَنْ يَعُفُ يَعُفُ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ يَكُظِم الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ، وَمَنْ " ہرایک کلام میں صدق میں بڑھ کراللہ کی کتاب ہے،سب سے برط کر بھروسہ کی بات تقوی کا کلمہ ہے، سب ملتوں سے بہتر ملت، ابراہیم (علیہ السلام) کی ہے، سبطریقوں سے بہترطریقہ محمد (علیہ) کا ہے، سب باتوں پراللہ کے ذکر کو شرف ہے، سب بیانات سے یاکیزہ تربہ قرآن ہے، بہترین کام اولوالعزمی کے کام ہیں، امور میں بدترین امروہ ہے جونیا نکالا گیا ہو، انبیاء کی روش سب روشوں سے خوب ترہے، شہیدوں کی موت ، موت کی سب قسموں سے بزرگ تر ہے،سب سے بڑھ کر اندھاین وہ گراہی ہے جو ہدایت کے بعد ہو جائے ،عملوں میں وہ عمل احیصا ہے جو نفع دہ ہو، بہترین روش وہ ہے جس پرلوگ چل سکیں، بدرترین کوری (اندھاین) دل کی کوری ہے، بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہوتاہے، تھوڑا اور کافی مال اس بہتات سے اچھاہے جو غفلت میں ڈال دے، بدترین معذرت وہ ہے جو جانکنی کے

ا ولاكل اللوة الكيم عن هـ است

وفت کی جائے، بدترین ندامت وہ ہے جو قیامت کو ہوگی، بعض لوگ جمعہ کوآتے ہیں دل پیچھے لگے ہوتے ہیں،ان میں بعض لوگ وہ ہیں جواللہ کا ذکر بھی بھی کیا کرتے ہیں، سب گناہوں سے عظیم تر جھوٹی زبان ہے،سب سے بردی تو گری ول کی تو گری ہے، سب سے عمدہ تو شہ تقویٰ ہے، وانائی سے کہ خدا کا خوف ول میں ہو، ول نشین ہونے کے کئے بہترین چیزیقین ہے، شک پیدا کرنا کفر (کی شاخ) ہے، بین سے رونا جاہلیت کا کام ہے، خیانت کرنا عذابِ جہنم کا سامان ہے، مال ودولت ناردوزخ کا داغ ہے، شعر بلیس کاباجا گاجا ہے، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، بدترین روزی پنتم کا مال کھانا ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت بکرتا ہے، اصل بد بخت وہ ہے جو ماں کے پہیٹ ہی سے بد بخت ہو جمل کا سر ماییاس کا بہترین انجام ہے، بدترین بات وہ ہے جوجھوٹی ہے، جو ہات ہونے والی ہے وہ بہت قریب ہے، مومن کو گالی وینافس ہے، مومن کولل کرنا کفر ہے،مومن کا گوشت کھانا (اس کی غیبت کرنا) الله کی معصیت ہے، مومن کا مال دوسر سے پر ایسا ہی حرام بحبيا كراس كاخون، جوخداسياستغنا كرتاب خدم اسے جھٹلاتا ہے، جو کی کاعیب چھپاتا ہے خدااس کے عیوب چھپاتا ہے، جو معافی دیتا ہے اسے معافی دی جاتی ہے، جو خصہ کو پی جاتا ہے خدااسے اجر دیتا ہے، جو نقصان پر صبر کرتا ہے خدااسے اجر دیتا ہے، جو نقصان پر صبر کرتا ہے خدااسے اجر دیتا ہے، جو چغلی کو پھیلاتا ہے خدااس کی رسوائی مام کر دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے خدااسے بر مھاتا ہے، جو خداکی نا فرمانی کرتا ہے، خدا اسے عذا ہے میشن مرتبہ استغفار پڑھ کرآ تخضرت علیہ ہے ناس خطبہ کوئم فرمایا۔"

ایام قیام ہوک میں ذوالبجادین کا انتقال ہوااس مخلص کے ذکر سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علی مفلس ومخلص صحابہ پرکس قدر مزید لطف وعنایت فرماتے ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، ابھی بچہ ہی تھے کہ باپ مرگیا، بچانے پرورش کی تھی، جب جوان ہوئے تو چچانے اونٹ، بکریاں، غلام دے کران کی حیثیت درست کردی تھی، عبداللہ نے اسلام کے متعلق بچھ سنااور دل میں تو حید کا ذوق بیدا ہوا، لیکن بچاسے اس قدر ڈرتے تھے کہ اظہار اسلام نہ کرسکے، جب نبی کریم علی مقالے فتح مکہ نے سے واپس گئے تو عبداللہ نے بچاسے جاکر کہا:

پیارے چیا! مجھے برسوں انظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا ساچلا آتا ہے، میں اپنی عمر پرزیادہ اعتماد نہیں کرسکتا مجھے اجازت فرمائے کہ میں مسلمان ہوجاؤں۔ پچانے جواب دیا''د مکھا گرتو محمد (علیقہ) کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ بچھ سے چھین لول گا، تیرے بدن پر چا در اور تد بند تک باقی نہ رہنے دول گا''

عبداللہ نے جواب دیا" چیا صاحب! میں مسلمان ضرور بنوں گااور محد
علیہ کا اتباع ہی قبول کروں گا، شرک اور بت پرتی سے میں بیزار ہو چکا ہوں
اب جوآپ کا منشا ہے کیجئے اور جو کچھ میر سے قبضہ میں زرومال وغیرہ ہے سب کچھ
سنجال لیجئے ، میں جانتا ہوں کہ ان سب چیز وں کوآخرا یک روز یہیں دنیا میں چھوڑ
جانا ہے اس لئے میں اس کے لئے ستے دین کور کنہیں کرسکا۔

عبداللہ نے بیہ کہ کر کیڑے اتار دیئے اور مال کے سامنے گئے، مال دیکھ کرجران ہوئی کہ کیا ہوا، عبداللہ نے کہا میں مومن اور موقد ہوگیا ہوں، نبی کریم علیہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لئے کپڑے کی ضرورت ہے، مہریانی کر کے دید بجئے، مال نے ایک کمبل دے دیا، عبداللہ نے کمبل پھاڑ کرآ دھے کا تہ بند بنالیا، آ دھا اور ھایا اور مدینہ کوروانہ ہو گئے، علی السی مدینہ مبور نبوی میں پہنے گئے اور مسجد سے تکیہ لگا کر منتظرانہ بیٹھ گئے، نبی کریم علیہ اللہ عبد المعر کی میں ہوئے ہوں اور مسجد مبارک میں آئے انہیں و کھے کر پوچھا کون ہو؟ کہا میرا نام عبدالعر کی جب مبحد مبارک میں آئے انہیں و کھے کر پوچھا کون ہو؟ کہا میرا نام عبدالعر کی ہے، فقیرومسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہوکر در دولت آئے بنی اور سے دفر مایا '' تہمارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب بتم ہمارے قبی کریم علیہ نے فرمایا '' تہمارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب بتم ہمارے قبی کریم علیہ دور مسجد میں رہا کرو۔''

حضرت عب الله اصحاب صقه میں شامل ہو گئے، نبی کریم علیہ سے قرآن سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق وشوق اور جوش ونشاط سے پڑھا کرتے۔

ایک دفعہ عمر فارون نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور بیاعرابی اس قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے، نبی کریم علی نے نے مایا عمر! اسے کچھ نہ کہوبہ تو خدااور رسول کے لئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرآیا ہے۔

عبداللہ کے سامنے غزوہ ہوک کی تیاری ہونے گی تو یہ بھی رسول اللہ علیہ کے خدمت میں آئے ،عرض کیا یارسول اللہ علیہ دعافر مائے کہ میں بھی راو خدا میں شہید ہو جاؤں ، نی کریم علیہ نے فر مایا جاؤکی درخت کا چھلکا اتار لاؤ ،عبداللہ چھلکا لے آئے تو نی کریم علیہ نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فر مایا ''الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں 'عبداللہ نے کہایارسول اللہ علیہ اس تو شہادت کا طالب ہوں ، نی کریم علیہ نے فرمایا '' جب غزوہ کی نیت سے تم نکلواور پھر تپ آجائے اور مر جاؤ تب بھی تم فرمایا '' جب غزوہ کی نیت سے تم نکلواور پھر تپ آجائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہدی ہوگے ''

تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ تپ چڑھی اور عالم بقا کوسد ھار گئے، بلال بن طارث مزنی کابیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔
مارث مزنی کابیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔
رات کا وقت تھا حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، ابو بکر وعمر اس کی اس کی قبر میں اترے تھے اور لاش کولحد میں رکھ رہے تھے، نبی کریم علیہ بھی اس کی قبر میں اترے تھے اور

الوبكر وعمر سفر مارب سف "أفي نيا إلَى أَخَا مُحَمَا" الله بها أَلَ كو مجھ سے قريب كرو، آنخضرت علي في فير ميں اينٹيں بھی الله اللہ على اور پھر دعا ميں فر مايا ؟ "الله ميں ان سے راضی ہوا تو بھی ان سے راضی ہوجا" ابن مسعود فر مايا ؟ "الله ميں ان سے راضی ہوجا" ابن مسعود فر ماتے ہيں كاش اس قبر ميں ميں دن كيا جاتا ل

تبوک سے واپس پھر سے اور مدینہ کے قریب پنچ تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے یہاں تک کہ پردہ نشینا نِ حرم بھی جوش میں گھر وں سے نکل پڑیں۔
جومنافقین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اب مجمد (علیہ ہے) اور ان کے دوست قید ہوکر کسی دور جزیرہ میں بھیج جائیں گے اور شیح وسالم مدینہ نہ پنچیں گے ، وہ اب پھیاں ہوئے اور انہوں نے ساتھ نہ چلنے کے جھوٹ موٹ عذر بنائے ، نبی کریم پشیمال ہوئے اور انہوں نے ساتھ نہ چلنے کے جھوٹ موٹ عذر بنائے ، نبی کریم علیہ ہے نہ سب کو معافی دیدی ، لیکن تین مخلص صحابی بھی تھے جو اپنی معمولی سستی علیہ ہے نہ سب کو معافی دیدی ، لیکن تین مخلص صحابی بھی تھے جو اپنی معمولی ستی وکا ہلی کی وجہ سے ہمر کا ب جانے سے رہ گئے تھے ، ان کو اپنی صدا ت کی وجہ سے امتحان بھی دینا پڑا۔

ان میں سے ایک بزرگ صحابیؓ نے اپٹے متعلق جو پچھاپی زبان سے بیان کیا ہے میں اس کواس جگہ لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

یہ برز گوار حضرت کعب بن ما لک انصاری بیں اور ان ۲۵ سام سابقین میں سے بیں، جوعقبہ کی بیعت ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے اور شعراء خاص میں سے تھے۔ می حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان کہ اس سفر میں میر اگھ بررہ جانا

ل مدارج الدوة بمترجم ٢-٩١،٩٠ ابن بشام ٢ ـ ٥٢٨،٥٢٤ ع رحمة للعالمين الهما

ابتلاءِ محض تھا ایسا کرنے کا نہ میر اارادہ تھا، نہ کوئی عذر تھا، سفر کا سامان مرتب تھا،
عمدہ اونٹین میرے پاس موجود تھیں، میری مالی حالت ایسی اچھی تھی کہ پہلے بھی نہ ہوئی تھی، اس سفر کے لئے میں نے دومضبوط شربھی خرید لئے تھے، حالانکہ اس سے پیشتر، میرے پاس دواونٹ بھی نہ ہوئے تھے، لوگ سفر کی تیاری کرتے تھے اور مجھے ذرا تر د نہ تھا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جس روز کوچ ہوگا میں چل پڑوں گا، کشکر اسلام جس روز روانہ ہوا مجھے بچھ تھوڑ اساکام تھا میں نے کہا خیر میں کل جاملوں گا، دو تین روز اس طرح سستی اور تذبذ ب میں گذر گئے، اب لشکر اتن دور نکل گیا تھا کہ اسکامل سکنا مشکل ہوگیا، مجھے نہا یت صدمہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔

کی تھا، میرے نفس نے مجھے غافل بنایا، کا ہلی نے مجھ پرغلبہ کیا، شیطان نے مجھ پرخلبہ کیا، شیطان نے مجھ پرخلہ کیا اور مجھے حر مان وخِد لان کے گرداب میں ڈال دیا، نبی کریم علیہ نے فرمایا، '' متم اپنے گھر تھم رواور تھم الہی کا انتظار کرو''

بعض لوگوں نے کہا دیکھو! اگرتم بھی کوئی حیلہ بنا لیتے تو ایسانہ ہوتا، میں نے کہا''وحی الٰہی سے میر اجھوٹ کھل جا تا اور میں کہیں کا بھی ندر ہتا، معاملہ کی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ کے ساتھ ہے'' میں نے دریا فت کیا کہ ''جو حکم میرے لئے ہوا ہے کسی اور کے لئے بھی ہوا ہے؟'' لوگوں نے کہا'' ہاں ہوئی بلال بن امیہ اور مرارہ بن رہے کی بھی یہی حالت ہے'' یہ من کر مجھے ذراتسلی ہوئی کے دومر دصالے اور بھی مجھ جیسی حالت میں ہیں۔

پھر رسولِ خدا علیہ نے تھم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرے اور نہ ہمارے پاس آکر بیٹے ، اب زندگی اور دنیا ہمارے لئے وبال معلوم ہونے گی ، ان دنوں میں ہلال اور مرارہ تو گھر سے باہر بھی نہ نکلے کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے لیکن میں جوان اور دلیر تھا گھر سے نکلنا مسجد نبوی میں جاتا ، نماز پڑھ کر مسجد مبارک کے ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا۔

نی کریم علی می می می کاہ اور گوشتہ چیم سے مجھے دیکھا کرتے، میری شکشگی کو ملاحظہ فرماتے، اور جب میں حضور علیہ کی جانب آنکھ اٹھا تا تو حضور علی اعراض فرماتے۔

مسلمانوں کا میرحال تھا کہ نہ کوئی مجھے بات کرتانہ کوئی میرے سلام کا

جواب دیتا، ایک روز میں نہایت رنج والم میں مدید سے باہر لکا ابوقادہ میں اپھی ہوا ہوائی تھا اور ہم دونوں میں نہایت مخبت تھی سامنے اس کا باغ تھا وہ باغ میں پھی مارت بنوار ہاتھا، میں اس کے پاس چلا گیا اسے سلام کیا تو اس نے جواب تک نہ دیا اور منھی پھیر کر کھڑا ہوگیا، میں نے کہا'' ابوقادہ اُنا ہم خوب جانے ہوکہ میں خدا اور رسول علی ہے سے حبت رکھتا ہوں اور نفاق وشرک کا میر دول پر اثر نہیں، پھرتم کیوں جھے سے بات نہیں کرتے؟'' ابوقادہ نے اب بھی جواب نہ دیا، جب میں نے تین بارای بات کو دہرایا تو چیر سے بھائی نے صرف اس قدر جواب دیا کہ '' اللہ اور رسول علی ہے ہی کو خوب معلوم ہے'' مجھے بہت ہی رفت ہوئی اور خوب ہی رویا، میں شہر میں لوٹ کرآیا تو مجھے ایک عیسائی ملا، بید یہ بند میں مجھے تلاش خوب ہی رویا، میں شہر میں لوٹ کرآیا تو مجھے ایک عیسائی ملا، بید یہ بند میں مجھے تلاش کرر ہا تھا، لوگوں نے بتا دیا کہ وہ بہی شخص ہے، اس کے پاس بادشاہ شمتان کا ایک خط میر سے نام تھا، خط میں بکھا تھا:

" نہم نے سا ہے کہ تمہارا آ قائم سے ناراض ہوگیا ہے، تم کواپنے سامنے سے نکال دیا ہے اور باقی سب لوگ بھی تم پر جور و جفا کر رہے ہیں ،ہم کوتمہار ہے درجہ ومنزلت کا حال بخو بی معلوم ہے اور تم ایسے نہیں ہو کہ کوئی تم سے ذرا بھی بے التفاتی کرے یا تمہاری عزت کے خلاف تم سے سلوک کیا جائے ،اب تم یہ خط پڑھتے ہی میرے یاس چلے آ و اور آ کر دیکھوکہ ہیں تمہارااعز از واکرام کیا کچھکرسکتا ہوں۔"

خط پڑھتے ہی میں نے کہا کہ بیا لیک اور مصیبت مجھ پر پڑی، اس سے

برده کرمسیبت اور کیا ہوسکتی ہے؟ کہ آج ایک عیسائی جھ پراور میرے دین پر قابو پانے کی آرز وکرنے لگا ہے اور جھے کفر کی دعوت دیتا ہے، اس خیال سے میرار نج واندوہ چند در چند بردھ گیا، خط کو قاصد کے سامنے ہی میں نے آگ میں ڈال دیا اور کہہ دیا ''جاؤ کہہ دینا کہ آپ کی عنایات و النفات سے جھے اپنے آتا (علیقہ) کی ہے النفاتی لا کھ درجہ بہتر وخوشر ہے۔''

میں گھر پنچا تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ کے کاطرف سے ایک شخص آیا ہوا موجود ہے، اس نے کہا نبی کریم علیہ نے تھے دیا ہے کہ 'تم اپنی ہوی سے علیحد ہ رہا کرو' میں نے بوچھا'' کیا طلاق کا حکم دیا ہے؟'' کہانہیں، صرف علیحد ہ رہنے کو فرمایا ہے، یہ من کراپنی ہوی کو اس کے میکے بھیجد یا، مجھے معلوم ہوا کہ ہلا آل اور مرارہ کے پاس بھی بہی حکم پہنچا تھا، ہلا آل کی ہوی نبی کریم علیہ کی خدمت میں مرارہ کے پاس بھی بہی حکم پہنچا تھا، ہلا آل کی ہوی نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یارسول اللہ علیہ الله کے اللہ کی خور اور ضعیف ہیں اور ان کی خدمت کرتی رہوں، خدمت کے لئے کوئی خارم بھی نبیس اگر اذن ہوتو میں ان کی خدمت کرتی رہوں، فرمایا '' ہاں اس کے بستر سے دور رہو' عورت نے کہا'' یارسول اللہ علیہ المال کے والے نبیس دیا۔

اب جھے لوگوں نے کہاتم بھی اجازت لے لوکہ تمہاری بیوی تمہاراکام کاج تو کردیا کرے میں نے کہا'' میں تو ایسی جرائت نہیں کرنے کا، کیا خبر حضور میں ہوں اپنا کام خود کرسکتا ہوں مجھے علیہ اجازت دیں یا نہ دیں، اور میں جوان ہوں اپنا کام خود کرسکتا ہوں مجھے خدمت کی ضرورت نہیں۔ الغرض ای طرح مصیبت کے بچاس دن گذرگئے، ایک رات میں اپنی حجت پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی مصیبت پر سخت نالاں تھا کہ کوہ سلّع پر چڑھ کے جو میر کے قریب تھا، حضرت ابو بکر صدیت نے آواز دی کعب کومبارک ہوکہ اس کی تو بہ قبول ہوگئی ہمیہ آواز سنتے ہی میر بے دوست واحباب دوڑ پڑے اور مبارکباد کہنے گئے کہ مخلص کی تو بہ قبول ، میں نے یہ سنتے ہی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور سجد و شکراندادا کیا اور پھر دوڑ ادوڑ انبی کریم علیات کی خدمت میں حاضر ہوا۔

نی کریم علی اور انصار عاموش رہے، میں نے آگے برو ھر کرسلام مہاجرین نے مبار کبادوی اور انصار خاموش رہے، میں نے آگے برو ھر کرسلام عرض کیا، اس وقت چہرہ مبارک خوشی ومسرت سے چودہویں کے چاند کی طرح تاباں ودرختال ہور ہا تھا اور عادت مبارک تھی کہ خوشی میں چہرہ مبارک اور بھی زیادہ روشن ہوجا تا تھا، مجھے فرمایا ''کعب مبارک! اس بہترین دن کے لئے جب سے تو مال کے بیٹ سے پیدا ہوا کوئی دن ایسا مبارک جھے پر آج تک نہیں گذرا، آئے بہاری تو مہاری تو مہاری انسامبارک جھے پر آج تک نہیں گذرا، آئے بہاری تو مہاری تو مہاری نے بول فرمالیا ہے۔''

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ! اس قبولیت کے شکرانہ میں اپنا کل مال راو خدا میں صدقہ دیتا ہوں، نی کریم علیہ نے فرمایا ''نہیں' میں نے عرض کیا ''نصف'' فرمایا ''نہیں' میں نے عرض کیا'' ثلث' فرمایا، ہاں ثلث خوب ہوا در ثلث بھی بہت ہے۔ لے

ل صیح ابخاری، كتاب المغازی، باب مدیث كعب بن مالك

منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں ہیں کسی طرح پھوٹ ڈال دیں، ایک مدت سے وہ اس خیال میں تھے کہ مسجد قبا کے تو ڑپر وہیں ایک اور مسجد اس حیلہ سے بنا کمیں کہ جولوگ ضعف یا کسی اور وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پہنچ مسجد اس حیلہ سے بنا کمیں کہ جولوگ ضعف یا کسی اور وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پہنچ مسجد اس حیلہ آ کرنما زادا کرلیا کریں، ابوعا مرجوانصار میں سے عیسائی ہوگیا تھا اس نے منافقین سے کہا تم سامان کرو، میں قیصر کے پاس جاکر وہاں سے فو جیس لاتا ہوں کہ اس ملک کواسلام سے یا ک کردے۔

آ گفرت علی جب تبوک تشریف ایجانے گئے تو منافقین نے آخضرت علی کے خدمت میں آکر عرض کی کہ ہم نے بیاروں اور معذور ل کے ایک میجر تیار کی ہے ، آپ چل کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادیں تو مقبول ہو لئے ایک میجر تیار کی ہے ، آپ چل کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادیں تو مقبول ہو جائے ، آپ علی ہے نے فرمایا اس وقت میں مہم پر جارہا ہوں ، جب تبوک سے واپس پھر بے تو حضرت ما لک اور حضرت معن بن عدی کو تھم دیا کہ جا کر مسجد میں آگ لگادیں ، ای مسجد کی شان میں یہ آسیتیں اثری ہیں ۔ ل

ل سرةاين بشام ٢-٥٢٩، وادالعاد ٣-٥٨٩

"اوران میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے معجد بنائی ہے کہ ضرر پہونچا کیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جولوگ خدا اور اس کے رسول (علیہ ہے) سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے گھات کی جگہ بنا کیں، اور فتمیں کھا کیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گوائی دیتا ہے کہ بیہ جھوٹے ہیں، تم اس مسجد میں بھی گوائی دین سے کھڑ ہے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پررکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پہند کرتے ہیں اور خدا یا کہ رہنے والوں ہی کو پہند کرتے ہیں اور خدا یا کہ رہنے والوں ہی کو پہند کرتے ہیں اور خدا یا کہ رہنے والوں ہی کو پہند کرتا ہے۔'

#### وفددوس

طفیل بن عمر و دوی کے اسلام لانے کا ذکر اس کتاب میں پہلے آچکا
ہے، اسلام کے بعد جب یہ بزرگوار وطن کو جانے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا
رسول اللہ علیہ اوعا فرمائے کہ میری قوم بھی میری دعوت پرمسلمان ہوجائے،
نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی، خدایا طفیل کو تو ایک نشان (آیت) بنادے،
حضرت طفیل گھر پہنچ تو بوڑھے باپ ملنے کے لئے آئے، حضرت طفیل نے کہا، باوا
جان اب نہ میں آپ کا ہوں اور نہ آپ میرے ہیں، انہوں نے کہا کیوں؟

حضرت طفیل نے کہا محمہ علیہ کا دین قبول کر کے اور مسلمان ہو کے آیا ہوں،
انہوں نے کہا بیٹا جو تیرا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے، حضرت طفیل نے کہا
خوب، تب آپ اٹھیئے، عسل فرما ہے، پاک کپڑے بہن کر تشریف لا ہے تاکہ
میں اسلام کی تعلیم دوں، پھر حضرت طفیل کی بیوی آئی، اس سے بھی اس طرح بات
چیت ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہوگئ، اب حضرت طفیل نے اسلام کی منادی شروع
کردی لیکن لوگ بچھ مسلمان نہ ہوئے۔ لے

حضرت طفیل پھرنی کریم علیہ کی خدمت میں آئے ،عرض کیا میری قوم میں زنا کی کثرت ہے۔ (چونکہ اسلام زنا کوئتی سے حرام تھہرا تا ہے) اس لئے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ،حضور علیہ نے ان کے لئے دعا فرمائی ''نبی کریم علیہ نے کہا: السلھ میں افسید دکو سے آج (اے خدادوس کوسید ھاراستہ دکھا) پھر حضرت طفیل سے فرمایا ''جاو'' لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاؤ ، ان سے نری اور محت کا برتاؤ کرو۔

اس دفعہ حضرت طفیل کواچھی کامیا بی ہوئی، وہ ہے میں دوس کے ستر استی لوگوں کو جومسلمان ہو چکے تھے، ساتھ لے کرمدینہ پہنچے، معلوم ہوا کہ حضور علیا ہوئے ہوئے ہوئے ہیں، اس لئے خیبر ہی پہنچ کر انہوں نے شرف حضوری علیا ہور کیے ہوئے ہیں، اس لئے خیبر ہی پہنچ کر انہوں نے شرف حضوری حاصل کیا اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی علیات کے دیدار سے مشرف حاصل کیا اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی علیات کے دیدار سے مشرف

لے زاوالعاد ۳۔۱۲۵

م صحح البخاري، كتاب المغازى مباب قصة دوس

ہوئے ؛ نبی کریم آلی کے چپرے بھائی بھی جس سے دہاں کے جبش قبائل کو جو مسلمان ہو چکے تھے لے کرخیبر ہی جا پہنچے تھے۔

حضرت جعفرض الله عنه كاحبش سے وہاں كے نومسلموں كولے كراور حضرت طفیل بن عمروكا يمن سے دوس كے نومسلم خاندانوں كولے كرخيبر ميں بہنج جانا كويا يہود يوں كوخدا كى طرف سے يہ بتادينا تھا كہ جس نبی عليقة كی تعليم ایسے دور دراز ملكوں ميں دلوں كے قلعوں كوآسانی سے فتح كر رہى ہے، اس كى خالفت ميں اپنا يہند بقر كے قلعوں كوآسانی سے فتح كر رہى ہے، اس كى خالفت ميں اپنا يہند بقر كے قلعوں كوآسانی سے رئاكس قدر بے بنياد بات ہے۔ ي

تقیق میں سب سے پہلا تحض جوتعلیم اسلام حاصل کرنے کے لئے نبی کریم علی خدمت میں آیا تھا وہ حضرت عرق مین مسعود تقفی تھے، یہ اپنی قوم کے سر دار تھے، اور صلح حدیب میں کفار مکہ کے وکیل بن کررسول اللہ علی کے سر دار تھے، اور صلح حدیب میں کفار مکہ کے وکیل بن کررسول اللہ علی کے مدینہ خدمت میں آئے تھے، جنگ ہوازن و ثقیق کے بعد جذبہ کو فیق اللی سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، حضرت عرق ہے گھر میں دی بیویاں مقیس، نبی کریم علی کے اور اسلام قبول کیا، حضرت عرق کے گھر میں دی بیویاں خوس نبی کریم علی کے خرمایا کہ تم ان میں سے چار کور کھ کر باقی کو طلاق دیدو، چنانچ انہوں نے ایسانی کیا۔ سے

ل زادالمعاد ۳۲۲،۹۲۵ مع رحمة للعالمين ا\_۱۲۳ مع دادالمعاد ۳۹۸ م

یہ وفد میں خدمت نبوی میں حاضر ہواتھا، وفد کا سردار عبدیالیالی خدمت نبوی میں حاضر ہواتھا، وفد کا سردار عبدیالیال تھا، جس کے سمجھانے کو نبی کریم علیات کو وطائف پر اللہ نبوت میں گئے تھے، اور اس نے وعظ سننے سے انکار کر کے آبادی کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی کریم علیات کی تفکیک و تحقیر کے لئے مقرر کر دیا تھا، اور جس کے اشارے سے طائف میں رسول اللہ علیات پر پھر برسائے گئے اور بچر پھیکی گئی تھی۔

نبی کریم علی نے وہاں سے آتے ہوئے بیفر مادیا تھا کہ میں ان کی بربادی کے لئے دعانہیں کروں گا، کیونکہ اگر بیخود اسلام نہ لائیں گے تو ان کی

اِ متدرک حاکم ۲۳۳۳

آئندہ نسلوں کوخدا ایمان عطا کرے گا، اب وہی دشمن اسلام خود بخو داسلام کے اسلام کے داسلام کے داسلام کے اپنے کی لئے اپنے دل میں جگہ پاتے، اور دلی وروحی طلب سے آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

حفرت مغیرہ بن شعبہ انے نبی کریم علی سے عرض کیا کہ یہ (اہل افقیف سے عرض کیا کہ یہ (اہل افقیف) میری قوم کے لوگ ہیں میں انہیں اپنے پاس اتارلوں اور ان کی تواضع کروں، نبی کریم علی ہے فرمایا: " لَا أَمُنعُکَ أَنْ تُكُومَ فَوُمَکَ" میں منع نہیں کرتا کہ م اپنی قوم کی عزت کرولیکن ان کوالی جگہ اتارہ جہاں قرآن کی آوازان کے کان میں یڑے۔

الغرض ان کے فیے معجد کے حن میں لگائے گئے، جہاں سے بیہ قرآن بھی سنتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھتے، اس تدبیر سے ان کے دلوں پر اسلام کی صدافت کا اثر پڑا، انہوں نے نبی کریم علیقہ کے دست مبارک پر بیعتِ اسلام کی، اور بیعت سے پہلے بید درخواست کی کہ ہم کورک نماز کی اجازت دی جائے، نبی کریم علیقہ نے فرمایا "الا خیئے و فی کورک نماز کی اجازت دی جائے، نبی کریم علیقہ نے فرمایا "الا خیئے و فی نوبی کورک نماز کی اجازت دی جائے، نبی کریم علیقہ نے فرمایا "الا خیئے و فی نمین کوئی بھی خوبی فین کیئے اور ندز کو ق ہم نہیں) پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں جہاد کے لئے نہ بلایا جائے اور ندز کو ق ہم سے کی جائے، آئخضرت علیقہ نے بیشرط قبول فرمالی اور صحابہ سے فرمایا کہ اسلام کے اثر سے بیخود ہی دونوں کا م کرنے لگیس گے، ل

لے میر حصر منن ابی داؤد، کتاب الخراج ،باب ماجاء فی خبر الطائف میں بھی مذکورہے۔

کنانۃ ابن عبدیالیل نے جوان کا سردارتھا، مختلف اوقات میں نبی کریم میالید میالید علیہ سے مندرجہ ذبل مسائل پر بھی گفتگو کی۔

ا - یارسول الله (علیه از ناکے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، ہماری توم کے لوگ اکثر وطن سے دوررہ جے ہیں اس لئے زنا کے بغیر جارہ ہی نہیں؟ نی کریم علیه نے فرمایا زناتو حرام ہے، اور الله پاک کا اس کے لئے ہے ہم ہے:
﴿ لاَ تَقُرَبُوا الزِنی ٰ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِیْلا ﴾ (بنی اسوائیل، عم) "تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت براطریق ہے۔' "تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت براطریق ہے۔' بی رخی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت براطریق ہے۔' یہ یہ نہ کریم علیہ نے فرمایا تم اپنااصل رو پیہ لے لو، یہ تو بالک ہمارائی مال ہوتا ہے؟ نی کریم علیہ نے فرمایا تم اپنااصل رو پیہ لے لو، و کے مواللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنا اصل رو پیہ لے لو، و کے مواللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا التَّقُو اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرَّبُوا ﴾ (بقرة: ع ٣٨) "اسايمان والوفدات ورواورسوديس سے جوليناره گيا ہوه بھی چھوڑ دو۔"

٣- يا رسول الله (عَلَيْنَ )! خمر (شراب) كے بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں، ية جمارے بى ملك كاعرق ہاں كے بغيرتو ہم رہيں سكتے ؟

فرماتے ہيں، ية جمارے بى ملك كاعرق ہاں كے بغيرتو ہم رہيں سكتے ؟

ني كريم علي فرمايا: شراب كوخدان حرام كرويا ہے، ويكھوالله تعالى فرما تا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْبَحَمُو وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطِنِ، فَاجْعَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴾ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِنِ، فَاجْعَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴾

(مائدہ ع۱۲) " اے ایمان والواشراب، جوا، انصاب، وازلام، ناپاک اور گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچا کروتا کے فلاح پاؤ"

دوسرے روز اس نے آگر کہا خیر ہم آپ کی باتیں مان لیں گے لیکن (رتبہ) کو کیا کریں؟ (رتبہ مُونث ہے لفظ رب کا، جس دیوی کے بت کو یہ یوجا

كرتے تھا سے ربّہ كہا كرتے تھے) نبى كريم علي نے فرمایا: اے گرادو۔

وفد کے لوگوں نے کہا، ہائے ہائے اگر رتبہ کو خبر ہوگئ کہ آپ اسے گرادینا چاہتے ہیں تووہ ہم لوگوں کو تباہ کرڈالے گی۔

حضرت عمر بن خطاب نے کہا افسوس ابن عبدیالیل تم اتنانہیں سیجھتے کہ وہ تو صرف پھر ہی ہے، ابن عبدیالیل نے کھسیانے ہوکر کہا عمر ہم بچھ سے بات کرنے ہیں آئے ، پھررسول اللہ علیہ سے عرض کیا۔

اسے گرانے کی ذمہ داری حضور تخود لیں کیونکہ ہم تواسے بھی نہیں گرانے کے ، رسول اللہ علیہ نہیں گرانے میں گرادینے والے کو بھی بھیج دوزگا، ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس شخص کو آپ ہمارے بعد روانہ بھیجے گا، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔

الغرض بدلوگ جتنے حاضر ہوئے تھے وہ مسلمان ہوکر وطن کوواپس چلے گئے، انہوں نے چلتے وقت کہا کہ ہمارے لئے کوئی امام مقرر کردیجئے۔

ان ہی میں ایک شخص حضرت عثان بن ابوالعاص تنے جوعمر میں سب سے چھوٹے تنے وہ قوم سے خفیہ قرآن مجیداورا حکام شریعت سیکھتے رہتے تنے ، کبھی رسول الله علی ہے، بھی ابو برصدیق سے سیھ لیا کرتے، آنخضرت علیہ ہے۔ انہیں کوان کا امام مقرر فرمادیا۔

وفدنے راستہ میں بیمشورہ کیا کہ اپنا اسلام چھپا کر پہلے قوم کو مایوس کر دینا چاہیئے ، جب بیوطن پہنچ گئے تو قوم نے پوچھا کہو کیا حال ہوا؟

وفد نے کہا (معاذ اللہ) ہمیں ایک سخت خو، درشت گوشخص سے سابقہ پڑا جوہمیں ان ہونی باتوں کا تھم دیتا ہے، مثلاً لات وعزیٰ کوتوڑ دینا، تمام سودی رو پید کوچھوڑ دینا، شراب، زنا کوترام سمجھنا، قوم نے قتم کھا کر کہا ہم ان باتوں کو کھی نہیں مانے کے۔

وفدن کہا اچھا ہتھیاروں کو درست کرواور جنگ کی تیاری کرو، قلعوں کی مرمت کرلو، دودن تک ثقیف ای ارادہ پر جھر ہے، تیسر رے روزخود بخو دہی کہنے گئے:

بھلا محمد (علیقیہ) کے ساتھ ہم کیونکر کڑسکیں گے، سارا عرب تو ان کی اطاعت کر رہا ہے پھروفد کے لوگوں سے کہا جاؤ جو پچھوہ کہتے ہیں قبول کرلو۔

اطاعت کر رہا ہے پھروفد کے لوگوں سے کہا جاؤ جو پچھوہ کہتے ہیں قبول کرلو۔

وفد نے کہا، اب ہم تم کو سیح صبح جناتے ہیں، ہم نے محمد علیقیہ کو تقویٰ میں اور وفا میں، رخم میں اور صدق میں، سب ہی سے بڑھ کر پایا، ہم تم سب کواس سنرسے بڑی برکت حاصل ہوئی۔

قوم نے کہا کہتم نے ہم سے بیراز کیوں پوشیدہ رکھااور ہم کوا پسے سخت غم والم میں کیوں ڈالا؟ وفد نے کہا مدعا بیرتھا کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں سے شیطانی غرور نکال دے،اس کے بعدوہ مسلمان ہوگئے۔ چند روز کے بعد وہاں رسول اللہ علی ہے ہوئے اشخاص حضرت خالد بن ولید کی امارت میں پہنچ گئے، انہوں نے لات کے گرادیے کی کاروائی کا آغاز کرنا چاہا، ثقیف کے سب مردوزن، بوڑھے بیچے ،اس کا م کو دشوار سمجھے ہوئے تھے، پردہ نشین عورتیں بھی بیہ تماشا دیکھنے نکل آئی تھیں، حضرتمغیرہ بن شعبہ نے اس کے تو ٹرنے کے لئے تیر چلایا، مگراپنے زور میں خود مضرتمغیرہ بن شعبہ نے اس کے تو ٹرنے کے لئے تیر چلایا، مگراپنے زور میں خود بی گر پڑے، بید دکھے کر ثقیف والے پکارا تھے، خدانے مغیرہ کو دھتکار دیا اور بیہ رہے اسے قبل کر ڈالا، اب خوش خوش ہو کر کہنے گئے تم پچھ، بی کوشش کرومگر اسے نیس گراسکتے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا ثقیف والو! تم بہت ہی بے وقوف ہو، یہ پختر کا ٹکڑا کر ہی کیا سکتا ہے، لوگو! خدا کی عافیت قبول کر واوراس کی بندگی کرو، پھر اس مورتی گھر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ نے اول اس بت کوتو ڑا اور پھر اس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور انہیں گرانا شروع کر دیا، باتی مسلمان بھی دیواروں پر چڑھے اور انہیں گرانا شروع کر دیا، باتی مسلمان بھی دیواروں پر چڑھے اور انہیں گرانا شروع کر دیا، باتی مسلمان بھی دیواروں پر چڑھے اور انہیں گرانا شروع کر دیا، باتی مسلمان بھی دیواروں پر

مورتی کا پجاری کہنے لگا کہ مورتی گھر کی بنیا دانہیں ضرورغرق کر دیے گی، حضرت مغیرہ نے و سنا تو بنیا دبھی ساری کھود ڈالی اور اس طرح قوم کے دلوں میں اسلام کی بنیاد مشحکم ہوگئی۔ ا

ا زادالمعاد ۵۹۲-۳ تا ۵۹۹، دلاک النوق لبیقی ۲۹۹۵ تا ۳۰۴ می دفد تقیف کا پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔

# وفدعبدالقيس

قبیلہ عبدالقیس کاوفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ فیے نے پوچھا تم کس قوم ہے ہو؟ عرض کیا قوم رہیں ہے۔ نبی کریم علیہ نے انہیں خوش آمدید فرمایا، انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ ؟ ہمارے اور حضور کے درمیان قبیلہ مضرکے کا فرآباد ہیں، ہم شہر حرام ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لئے صاف واضح طور پر سمجھا دیا جائے ، جس پر ہم بھی عمل کرتے رہیں اور قوم کے باقی ماندہ اشخاص بھی۔

فرمایا: میں چار چیز وں پڑمل کرنے اور چار چیز وں سے بیچر ہے کا حکم دیتا ہوں، جن چیز وں کے کرنے کا حکم ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) اکیے خدار ایمان لاناس سے مرادیہ ہے کی ﴿ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ مُسحَدًدٌ وَسولُ اللّٰهِ ﴾ کی شہادت اداکرنا۔ (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۳) رمضان کے دوزے اور مال غنیمت سے شمس نکالنا۔

جارچیزی جن سے بیخے کا حکم ہے، یہ ہیں: (۱) دُبًا(۲) حَنُتُم (۳) نقیر (۴) مُرَدِّفَتْ ۔ لِ ان باتوں کو یاد

ر کھواور پچھلوں کو بھی بتا دو۔ س

لِ "ذُبُاء" كدوكِ تَظِيكَ كو كَبِتِهِ بِين جَس كُوسُكُواليا جاتا ہے۔ "حَنتُهُمْ" سبز گُفرُا" نَسْقِيُو" ورخت كى جزُكَ لكرى كواندر سے كھودليا كرتے تھے،اس برتن كو "قير" كہتے ہيں، "هُوَ فَتْ" تاركول كو برتن مِين لگا لهيا كرتے تھے اوران سب برتنوں كونشد آ ور چيز دن كے لئے استعال كرتے تھے اس لئے آپ نے منع فرماديا۔

مع اوران سب برتنوں كونشد آ ور چيز دن كے لئے استعال كرتے تھے اس لئے آپ نے منع فرماديا۔

مع ابتحارى، كتاب الا يمان، باب اواء الحمس فى الا يمان، اس كے علاو و نو جگدا مام بخارى نے اپنى تھے ميں اس كونشل كيا ہے،امام مسلم نے بھی تھے مسلم میں بیرحد بیث ذكر كی ہے، كتاب الا يمان، باب الا يمان بالا يمان بائلہ۔

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! حضور علیہ کو کیا معلوم ہے کہ نقیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جانتا ہوں ، مجھور کے سے کو کھودتے ہواوراس میں مجھوریں ڈالاکرتے ہو، اس پر پانی ڈالے ہواس میں جوش پیدا ہوتا ہے، جب جوش بیشے جاتا ہے تب بیا کرتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی (اس نشہ میں) اپنے چیرے بھائی کو بھی آل کرڈالے، (عجیب بات یہ کہ اسی وفد میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے نقیر کے نشہ میں اپنے چیرے بھائی کوئل کردیا تھا۔)

ان لوگوں نے پوچھا، یارسول اللہ! ہم کیسے برتن میں پانی پیا کریں، فرمایا مشکوں میں، جن کا منھ باندھ دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے یہاں چوہے بکثرت ہوتے ہیں، اس لئے دہاں چڑے کی مشکیس سالم نہیں رہ سکتیں ہیں، فرمایا خواہ سالم ہی ندر ہیں۔ ا

ای وفد کے ساتھ جارو دبن معلی بھی آیا تھا، یہ سیحی المذہب تھا، اس نے کہایا رسول اللہ ایمیں اس وقت بھی ایک فرہب رکھتا ہوں اگر ہم اسے چھوڑ کر آپ کے دین میں واخل ہو جا کیں، تو کیا آپ ہمارے ضامن بن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں! میں ضامن بنتا ہوں، کیونکہ جس فرہب کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے جس پرتم اب ہو۔

جارود کے ساتھ اور بھی عیسائی مسلمان ہو گئے تھے۔ ی

ع ولاكل المعبوة 2-٣٢٦ ع ولاكل العبوة 2-٣٢٨، ابن بشام ٢-22

#### وفربنوحديكه

بنو حنیقہ کا وفد نبی کریم علیقہ کی خدمت میں عاضر ہوا، حضرت فر آسین اُٹال کی کوشش سے اس علاقہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی تھی، یہ وفد مدینہ آکرمسلمان ہوا تھا، ای وفد کے ساتھ مسلمہ کڈ اب بھی تھا، وہ مدینہ آکر مسلمان ہوا تھا، ای وفد کے ساتھ مسلمہ کڈ اب بھی تھا، وہ مدینہ آکر مسلمان ہوا تھا، ای وفد کے ساتھ مسلمہ کڈ اب بھی تھا، وہ مدینہ آکر گاکہ اگر تھ مسا حب بیا قرار کریں کہ ان کا جائشین مجھے بنایا جائے گاتو میں بیعت کروں گا، نبی کریم علیقہ نے یہ سنا، حضور علیقہ کے ہاتھ میں کھور کی ایک چھڑی تھی، فرمایا میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت لینا خوار کی ایک چھڑی تھی، فرمایا میں تو خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے تعالیٰ نے جھے دکھا دیا ہے، یعنی میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کیکن ہیں جھے وہ نا گوار معلوم ہوئے ،خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کیکن ہیں جھے وہ نا گوار معلوم ہوئے ،خواب بی میں وتی سے معلوم ہوا کہ آئیں کی سے معلوم ہوا کہ آئیں کے جوزک سے اڑا دو، میں نے بچونک ماری تو وہ اڑ گئے، میں خیال کرتا ہوں کہ ان کھونک سے مراد مسلمہ صاحب بھا مہاور عشتی صاحب صنعا ہے۔ لے

### فتبيله طے کاوفد

قبیلہ بنو طے کا وفد جس کا سردار زید الخیل تھا، نی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ نے فرمایا ''عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے ہوئی وہ دیکھنے کے دفت اس سے کم ہی نکلا، ایک زید الخیل اس سے مشتیٰ ہے،

له صحح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفه

پھراس کانام زیدالخیرر کھدیا، یہ سب لوگ ضروری گفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ا قبیلہ اشعریہ (جواہل یمن تھے) کا وفد حاضر ہوا، ان کے آنے پر نبی کریم علیہ نے فرمایا تھا:

"اہل یمن آئے ،جن کے دل نہایت نرم اورضعیف ہیں ،ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت یمنیوں کی ،مسکنت بکر یوں والوں میں ،فخر اور غرور اونٹ والوں میں ہخر اور حکمت یمنیوں کی مسکنت بین ' بی

جب بدلوگ مدینه میں داخل ہوئے تو بیشعر پڑھ رہے تھے:
عداً نُلاَقِی الاَحِبَّة محمداً و جِزُبَه سِ د'کل ہم اپنے دوستوں ، یعنی محمد علیہ اوران کے ساتھ دالوں سے ملیں گے۔'' وفیراز د

یہ وفدسات شخصوں کا تھا، نبی کریم علی خدمت میں حاضر ہواتو نبی کریم علی فدمت میں حاضر ہواتو نبی کریم علی فی ندمت میں مان کی وضع قطع کو پہندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، نبی کریم علی نے فرمایا ہرایک قول کی حقیقت ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، نبی کریم علی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہوتی ہے، بتاؤ کہ تہار ہے قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم پندرہ خصلتیں رکھتے ہیں، پانچ وہ ہیں جن پر اعتقاد رکھنے کا ذکر آپ کے

ا ابن بشام ۲-۵۷۷ ع صحح البخاری، كماب المغازی، باب قدوم الاشعربین وأهل الیمن ع منداحد ۳-۱۵۵،۱۰۵ باساهیچ

قاصدوں نے کیا،اور پانچ وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا علم آپ نے فرمایا، پانچ وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا علم آپ نے فرمایا، پانچ وہ ہیں جن پر ہم پہلے سے پابند ہیں۔

پانچ ہاتیں جن پرحضور علیہ کے مبلغین نے ایمان لانے کا تھم دیا، یہ ہیں: ایمان خدا پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔

بانچ باتیں عمل کرنے کی ہم کویہ بتائی گئی ہیں:

﴿ لاالله الا الله ﴾ كهناء يا في وقت كى نمازون كا قائم كرنا، زكوة وينا،

رمضان کے روز ہے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا جے راہ کی استطاعت ہو۔

بانج باتين جو بهلے معلوم بين، يه بين:

آسودگی کے وقت شکر کرنا،مصیبت کے وقت صبر کرنا، قضائے الہی پر

رضامند ہونا، امتحان کے وقت ثابت قدم رہنا، دشمنوں کو بھی گالی گلوج نہ کرنا۔

رسول الله علي في فرمايا جنهول نے ان باتوں کی تعليم دی وہ ڪيم و

عالم تضاوران کی دانشمندی ہے معلوم ہوتا ہے گویاا نبیاء تنے،اچھاپانچ چیزیںاور بتادیتا ہوں تا کہ یوری ہیں خصلتیں ہوجا ئیں:

- (۲) وه مكان نه بناؤجس مين بسنانه بو ـ
- (٣) خدا کاتقوی رکھوجس کی طرف لوٹ کرجانالورجس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔

ان چیزوں کی رغبت رکھو جوآخرت میں تمہارے کام آئیں گی جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔

ان لوگوں نے نبی کریم علی کے کی وصیت پر پوراپوراعمل کیا۔ لے عرب کا جتنا شالی حصبہ سلطنت قنطنطنیہ کے قبضہ میں تھا، اس سار ہے علاقه كا گورز فروه بن عمر وتها، اس كا دارانحكومت معان تها، فلسطين كامتصله علاقه بهي اسي کی حکومت میں تھا۔

نى كريم على الله في السينامة مبارك (دعوت اسلام كا) بهيجا تها، فروةً نے اسلام قبول کیا اور آنخضرت علیہ کی خدمت میں ایک قاصدروانہ کیا اور ايك سفيد قيمتي خچر مدييه ميں تجيجا۔

جب بادشاہ قسطنطنیہ کوان کے مسلمان ہوجانے کی اطلاع ملی تو انہیں حکومت سے واپس بلالیا، پہلے اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دیتا رہا، جب حضرت فردہ یا ناکر کیا تو انہیں قید کردیا آخر بدرائے ہوئی کہ انہیں بھانسی بر الٹکا دیا جائے ،شپرفکسطین میں عفراء نامی تالاب پرانہیں بھائسی دے دی گئی۔

جان دینے سے پیشتر بیشعر پڑھا: ع

بَلَّغ سَراةَ المسلمين بأنني سِلمٌ لربيّ أعظُمِي وَ مَقَامِي ٢

وفد ہمدان

ر قبیلہ بمن میں آبادتھا،ان میں اشاعت اسلام کے لئے خالد میں ولیدکو

ا زادالمعاد ۲۲۳۲ ۲۲۳۲ ۱۵۱ س ع زادالمعاد ۲۳۲ ۱۲ این بشام ۲ - ۵۹۲

بھیجا گیاتھا، وہ وہاں دیر تک رہے، اسلام نہ پھیلا، نبی کریم علی استان کے علی مرتضای کو اس قبیلہ اس قبیلہ میں اشاعتِ اسلام کے لئے مامور فرمایا، ان کے فیضان سے تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوگیا۔

سیدناعلی کا خط نبی کریم علی نظی نے سنا تو سجد کا شکراندادا کیا اور زبانِ مبارک سے فرمایا ''السّکلامُ عَلییٰ هَـمْدَان '' (ہمدان والوں کوسلامتی ملے) لے مبارک سے فرمایا ''السّکلامُ عَـلی هَـمْدَان '' (ہمدان والوں کوسلامتی ملے) لے بیدوفدان ہی لوگوں کا تھا جوحضرت علیٰ کے ہاتھ پرایمان لا چکے تھے اور دیدار نبوی سے مشرف ہونے آئے تھے۔

طارق بن عبدالله كابيان ہے كہ ميں مكه ميں سوق المجاز ميں كھر اتھا استے ميں ايک شخص آيا جو يكار يكار كركہتا تھا:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ تُفَلِحُوا" (لوگو!لااللهالاالله كَوَلاحُوا" (لوگو!لاالله الاالله كروفلاح پاؤگ ) أيك دوسرا محض اس كے پيچھے تيجھے آيا جو ككرياں اسے مارتا تھا اور كہتا تھا:

'نَيَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُصدُّقُونُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ "(لوگو!اسے چانہ جھو بی تو جھوٹا شخص ہے) میں نے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟

لوگوں نے کہا کہ یہ تو بنی ہاشم کا ایک فرد ہے، جوایئے آپ کورسول اللہ سمجھتا ہے اور یہ دوسرا اس کا چھا عبد العزیٰ ہے (ابولہب کا نام عبد العزیٰ تھا) طارق کہتے ہیں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ میں کہ اس کے بعد برسول گذر گئے، نبی کریم علیہ کا دینہ جار ہے

ل سنن بيبق ٢-٣٦٩، صحح البخاري، كتاب المخازي، باب بعث على وخالد اليال اليمن

سے،اس وقت ہماری قوم کے چندلوگ جن میں میں بھی تھا، مدینہ گئے، تا کہ وہاں کی کچھوریں مول لائیں، جب مدینہ کی آبادی کے متصل بہنچ گئے تو ہم اس لئے کھر گئے کہ سفر کے کہڑ ہے اتار کر دوسرے کپڑے بدل کرشہر میں داخل ہوں گے۔ کھر گئے کہ سفر کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے بدل کرشہر میں داخل ہوں گے۔ استے میں ایک شخص آیا جس پر دو پر انی جا دریں تھیں، اس نے سئلام کے بعد پوچھا کہ کدھر سے آئے، کدھر جاؤگے؟ ہم نے کہا رَبُدُهٔ سے آئے ہیں اور یہیں تک قصد ہے، پوچھا مدعا کیا ہے؟

ہم نے کہا کہ کجھوریں خریدنی ہیں، ہمارے پاس ایک سرت اونٹ تھا جس پرمہارتھی۔

اس نے کہا یہ اونٹ پیچے ہو؟ ہم نے کہا ہاں! اس قدر کجھوروں کے بدلے دید پنگے، اس شخص نے یہاں کر قیمت گھٹانے کی بابت پچے بھی نہیں کہا اور مہارِشتر سنجال کرشہر کو چلا گیا، جب شہر کے اندرجا پہنچا تو اب آپس میں لوگ کہنے مہارِشتر سنجال کرشہر کو چلا گیا، جب شہر کے اندرجا پہنچا تو اب آپس میں لوگ کہنے کیا کیا اونٹ ایس شخص کو دیدیا جس سے واقف تک نہیں اور قیمت وصول کرنے کا کوئی انظام ہی نہ کیا۔

ہمارے ساتھ ایک ہودج نشین (سردار قوم کی) عورت بھی تھی ، وہ بولی کہ میں نے اس شخص کا چبرہ دیکھا تھا کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چبک رہاتھا، اگرابیا آ دمی قیمت نہ دیتو میں ادا کردوں گی۔

ہم یمی باتیں کررہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا مجھے رسول اللہ مطالقہ نے بھیجا ہے اور (قیمت شتر کی) کجھوریں بھیجی ہیں (تمہاری ضیافت کی علیقہ نے بھیجا ہے اور (قیمت شتر کی) کجھوریں بھیجی ہیں (تمہاری ضیافت کی

کجھوریں الگ ہیں) کھا و پیواور قیمت کی کجھوروں کوناپ کر پورا کرلو، جب ہم کھا پی کرسیر ہوئے تو شہر میں داخل ہوئے ، دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑے وعظ کررہا ہے ، ہم نے مندرجہ ذیل الفاظ آپ کے سنے:

"تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّلَقَةَ خَيْرٌ لَكُمُ، اَلْيَدُ الْعُلْياَ خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السَّفُلَىٰ أَمَّكَ وَ أَذَ نَاكَ أَذُنَاكَ "لَ السَّفُلَىٰ أَمَّكَ وَ أَذَنَاكَ الْكَاكَ الْكَاكَ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ وَ أَذُنَاكَ الْكَاكَ الْمُعَلَىٰ وَ أَذُنَاكَ الْكَاكَ اللَّهُ الْمُكَارِحِ الْمُعَارِحِ الْمُعَارِحِ الْمُعَارِحِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وفدنجيب

قبیلہ نجیب کے تیرہ مخص حاضر ہوئے تھے، یہ اپنی قوم کے مال ومولیثی کی زکوۃ لے کرآئے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہاسے واپس لے جاؤاور کی زکوۃ لے کرآئے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہاسے واپس لے جاؤاور اپنے قبیلے کے فقراء پرتقسیم کردوانہوں نے عرض کی:

یارسول الله علیہ فقراءکوجودے کرنے رہاہے ہم وہی لے کرآئے ہیں، حضرت ابو بکرصدین نے عرض کیا، یارسول الله علیہ اسے بہتر کوئی وفداب تک نہیں آیا۔

رسول الله علی نے فرمایا "بدایت خدائے عزوجل کے ہاتھ میں ہے خداجس کی بہود چاہتا ہے اس کے سینے کوایمان کے لئے کھول دیتا ہے "

زادالمعاد ۳۱۳۱-۱۳۲۷، امام حاکم نے متدرک میں بیردایت قل کی ہے، ام ذہبی نے اس کا تھے کی ہے

ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے چند بانوں کا سوال کیا، آنخضرت علیہ نے نے ان کو جوابات کھواد ہے تھے۔

یہ لوگ قرآن اور سنن ہدیٰ کے سکھنے میں بہت ہی راغب تھے اس کئے نہے میں بہت ہی راغب تھے اس کئے نہی کریم علیقے نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوان کی تو اضع کے لئے خاص طور پر معتین کردیا تھا۔

یہ لوگ واپسی کی اجازت کے لئے بہت ہی اضطراب ظاہر کرتے تھے،
صحابہ نے بوچھا کہتم یہاں سے جانے کے لئے کیوں بے چین ہو؟ کہا، دل میں
یہ جوش ہے کہ رسول اللہ علیقے کے دیدار سے جوانوار ہم نے حاصل کئے، نبی اللہ علیقے کے دیدار سے جوانوار ہم نے حاصل کئے، نبی اللہ علیقے کی گفتار سے جو فیوض ہم نے پائے اور جو برکات اور فوائد ہم کو یہاں آگر حاصل ہوئے، ان سب کی اطلاع اپنی قوم کوجلد پہنچا کیں۔

آنخضرت علی نے ان کوعطیات سے سرفراز کیااور دخصت فرمایا،
یوچھا! کوئی شخص تم میں سے باتی بھی رہا ہے؟ انہوں نے کہاہاں! ایک نوجوان لڑکا
ہے، جسے اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا، فرمایا اسے بھی بھیجد بنا، وہ حاضر
ہوا تو اس نے کہا، یارسول اللہ علیہ ! حضور علیہ نے میری قوم کے لوگوں پر
لطف ورحمت کی ہے جھے بھی کچھم حمت فرمایئے۔

نى كريم علي في في فرمايا: تم كيا جات مو؟

کہا، یارسول اللہ علیہ! میرامدعا اپنی قوم کے مدعا ہے الگ ہے، اگر چہیں جانتا ہوں کہ وہ یہاں اسلام کی محبت میں آئے ہیں اور صدقات کا مال

بھی لائے تھے، آنخضرت علاقے نے فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟

کہا! میں اپنے گھر سے صرف اس لئے آیا تھا کہ حضور میرے لئے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے بخش دے، مجھ پررتم کرے اور میرے دل کوغنی بنادے۔

نی کریم علیقی نے اس کے لئے یہی دعا فرمادی، واج کو جب نبی کریم علیقی نے اس کے لئے یہی دعا فرمادی، واج کو جب نبی کریم علیقی نے فی کریم علیقی نے جے کیا، تو اس قبیلہ کے لوگ پھر حضور علیقی سے ملے، نبی کریم علیقی نے بچ چھا''اس نو جوان کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! اس جسیا علی میں نبیس آیا اور اس جسیا قانع کوئی سنا ہی نبیس گیا، اگر دنیا کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہور ہی ہوتو وہ نظر اٹھا کر بھی نبیس دیکھا۔ ل

وفد بني سعد مذيم

پیوفدجس وفت مسجد نبوی میں پہونچا تو نبی کریم علیہ ایک جنازہ کی نماز پڑھارہے تھے۔

انھوں نے آپس میں طے کیا کہ رسول اللہ علیہ کے کہ خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر ہم کوکوئی بھی کام نہیں کرنا چاہئے، اس لئے ایک طرف الگ ہوکر بیٹے رہے، جب آنخضرت علیہ ادھر سے فارغ ہوئے ان کو بلایا، پوچھا'' کیا تم مسلمان ہو'؟ انہوں کہا ہاں! فرمایا ''تم اپنے بھائی کے لئے دعا میں کیوں شامل نہ ہوئے؟

عرض کیا ہم سجھتے تھے کہ بیعتِ رسول علیہ ہے پہلے کوئی کام بھی

ا زادالهاد سـ ۱۵۰،۱۵۱، این سعد اسسس

کرنے کے مجاز نہیں ، فرمایا ' جس وفت تم نے اسلام قبول کیا آسی وفت سے تم مسلمان ہو گئے۔''

اسے میں وہ مسلمان بھی آپینچا جے یہ لوگ اپنی سواری کے پاس بھا آئے تھے، وفد نے کہا، یارسول اللہ علیہ ایہ ہم سے چھوٹا ہے اورای لئے ہمارا فادم ہے، فرمایا'' اُصُف م اُلہ قَوْم خَادِمُهُم '' (چھوٹا اپنے بزرگوں کا فادم ہوتا ہے) فدا اسے برکت دے، اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ وہی قوم کا امام اور قرآن مجید کا قوم میں سب سے زیادہ جانے والا ہوگیا۔

جب يه وفدلوك كروطن كيا توتمام قبيله مين اسلام تهيل كيا\_ل

### وفديني اسد

إ زادالعاد س ۱۵۲، ائن سعد اله ۳۲۹

"برلوگ آپ پر احسان جماتے ہیں کہ اسلام کے آئے ہیں، کہدد بیجئے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جماؤ، بلکہ خداتم پر اس بات کا احسان جماتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی بدایت کی اگرتم اس دعویٰ میں سیتے ہو۔"

پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ جانوروں کی بولیوں اور شگونوں وغیرہ سے فال لینا کیسا ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ان سب سے انہیں منع فر مایا ،

انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک بات رہ گئی ہے، اس کی بابت کیا ارشاد ہے، نبی کریم علیق نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا خط تھینچنا؟ تو آپ میلی ارشاد ہے، نبی کریم علیق نے فرمایا کہ اسے ایک نبی نے لوگوں کوسکھایا تھا جس کسی کوصحت سے وہ علم ملی ایک وہ علم ہے۔ ل

وفد بُهُر اء

بیلوگ مدینہ میں آئے، حضرت مقدادؓ کے گھر کے سامنے آکر اونٹ بٹھائے، حضرت مقدادؓ نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے لئے بچھ کھانا تیار کر واور خود ان کے پاس گئے اور خوش آمدید کہہ کر اپنے گھر لے آئے، ان کے سامنے میس رکھا گیا بھیس ایک کھانا ہے جو کچھو راورستو ملا کر تھی میں تیار کیا جاتا ہے، تھی کے ساتھ بھی چر بی بھی ڈال دیا کرتے ہیں۔

اس کھانے میں سے پھھ نبی کر یم علی کے لئے بھی حضرت مقدادً نے

ل زودالمعاد ١٥٠٠، ابن سعد الـ ٢٩٢

بھیجا، نبی کریم علی کے کھی کھا کروہ برتن واپس فرمادیا، اب حضرت مقداد اللہ دونوں وقت وہی پیالہ ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے وہ مزہ لے کر کھایا کرتے، خوب کھایا کرتے، مگر کھانا کم نہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کو د کھے کریہ جیرت ہوئی، آخرا یک روزا ہے میزبان سے پوچھا:

(حضرت) مقدادًا ہم نے تو سناتھا کہ مدینہ والوں کی خوراک ستو، بو وغیرہ ہیں ہم تو ہروفت وہ کھانا کھلاتے ہوجو ہمارے ہاں بہت عمدہ سمجھا جاتا ہے اور جو ہمرروز ہم کو بھی میسر نہیں آسکتا اور پھر ایبالذیذ کہ ہم نے بھی ایبا کھایا بھی نہیں۔ حضرت مقدادً نے کہا صاحبو! یہ سب کچھ آنخضرت علی ہیں۔ سے کیونکہ آنخضرت علی ہیں۔ سے کیونکہ آنخضرت علی ہیں۔

یہ سنتے ہی سب نے باتفاق کہا اور اپنا ایمان تازہ کیا کہ ' بیشک وہ اللہ کے رسول حلیت ہیں میلوگ کہ یہ بیشک وہ اللہ کے رسول علیہ ہیں میلوگ کہ بینہ میں کچھ عرصہ منہر ۔ ۔ ، قرآن اور احکام سکھ اور واپس جلے گئے ۔ ل

#### وفدحولان

یہ وں شخص تھے، جو بماہ شعبان مصاب خدمت نبوی علیہ میں حاصر ہوئے تھے، انھول نے آکر عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے بسماندوں کی جانب حاضر ہوئے تھے، انھول نے آکر عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے بسماندوں کی جانب سے ویل ہو کر آئے ہیں، خدا اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہم حضور علیہ کی خدمت میں لمباسفر طے کر کے آئے ہیں اور اقر ارکرتے ہیں کہ خدا اور رسول کا ہم

ا زادالعاد سر١٥٥٠ ٢٥٢ اين سعر الـ اسس

براحسان ہے، ہم بہال محض زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔

رسول الله علی نظر مایا "مَنْ ذَارَنِسَی بِالسَمَدِیْنَةِ کَانَ فِی جِوَادِی یَوْ مَالْقِیامَةِ" (جس نے مدینه میں آکرمیری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ ہوگا) پھر رسول الله علی نے دریافت فرمایا جم انس کا کیا ہوا؟ (یدایک بت کانام ہے جواس قوم کامعبود تھا) وفد نے عرض کیا، ہزارشکر ہے کو اللہ نے حضور علی کے تعلیم کو ہمارے لئے اس کا بدل بنادیا ہے ، بعض بعض کو اللہ نے حضور علی کے تعلیم کو ہمارے لئے اس کا بدل بنادیا ہے ، بعض بعض بوڑے سے اور بوڑھی عورتیں رہ گئی ہیں جواس کی بوجا کئے جاتی ہیں۔

اب انشاء الله است جا کرگرادیں گے، ہم مدتوں دھوکاور فتنہ میں رہے، رسول الله علیہ نے فرمایا کی دن کا واقعہ توسناؤ، وفد نے عرض کیا،
یارسول الله علیہ ایک دفعہ ہم نے سونرگاؤ جمع کئے اور سب کے سب ایک ہی دن تم انس کے لئے قربان کئے گئے اور در ندوں کے لئے چھوڑ دیے گئے، حالانکہ ہم کو گوشت اور جا نوروں کی بہت ضرورت تھی، انھوں نے یہ بھی عرض کیا کہ چو پایلی اور زراعت میں سے م انس کا حصہ برابر نکالا جا تا تھا، جب کوئی زراعت کرتا تو اس کا وسطی حصہ تم انس کے لئے مقرر کرتا اور ایک کنارے کا خدا کے نام مقرر کردیتا اگر کھیتی کو ہوا مار جاتی تو خدا کا حصہ تو تم انس کے نام کردیتے مرتم انس کا حصہ خدا کے نام کردیتے مرتم انس کے الے مقرر کردیتا اگر کھیتی کو ہوا مار جاتی تو خدا کا حصہ تو تم انس کے نام کردیتے مرتم انس

رسول الله علی فی فرائض دین سکھائے اور خصوصیت سے إن باتوں کی نصیحت فرمائی۔

(۱) عہد بورا کرنا، (۲) امانت کوادا کرنا، (۳) ہمسایہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، (۳) کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہ کرنا، یہ بھی فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا۔ ا

### وفدمخارب

یہ دس شخص تھے، جو تو م کے وکیل ہوکر ماچ میں آئے تھے، حضرت بلال ان کی مہمانی کے لئے مامور تھے، منج وشام کا کھاناو ہی لایا کرتے تھے، ایک روز ظہر سے عصر تک کا پوراوفت نبی کریم علیہ نے انھیں کودیا۔

ان میں سے ایک شخص کو نبی کریم علی نے دیکھنا شروع کیا پھر فر مایا کہ میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا ہے۔

میخص بولا، خداکی میم ہاں حضور علیہ نے مجھے دیکھا تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی اور میں نے بدترین کلام سے حضور علیہ کو جواب دیا اور بہت بری طرح حضور علیہ کے کلام کورد کیا تھا، یہ بازار عکا ظاکا ذکر ہے جہاں حضور علیہ کے کلام کورد کیا تھا، یہ بازار عکا ظاکا ذکر ہے جہاں حضور علیہ کے کلام کورد کیا تھا، یہ بازار عکا ظاکا ذکر ہے جہاں حضور علیہ کے کلام کورد کیا تھا، یہ بازار عکا ظاکا ذکر ہے جہاں حضور علیہ کے کلام کورد کیا تھا، یہ بازار عکا ظاکا ذکر ہے جہاں حضور علیہ کے دیم تے تھے۔

نی کریم علی نے فرمایا" ہاں ٹھیک ہے" اس شخص نے کہایار سول اللہ اس اللہ اس محص سے در میں محص سے بڑھ کرکوئی بھی حضور علی ہے کی مخالفت کرنے والا اور اسلام سے دورر ہے والا نہ تھا، وہ سب تو اپنے آبائی نہ جب ہی پرمر گئے خدا کاشکر ہے کہ اس نے مجھے آج کے باقی رکھا اور حضور علی پیرائیان لانا مجھے نصیب ہوا۔

لے زاوالمعاد ۳۔ ۱۹۲۲، این معد ایس۳۲۴

رسول الله علی نے فرمایا: سب کے دل خدائے عزوجل کے ہاتھ میں ہیں، اس شخص نے کہایارسول الله علیہ میری پہلی حالت کے لئے معافی کی دعافر مائے۔

رسول الله عليه في فرمايا ؛ "اسلام ان سب باتوں كومثاديتا ہے جوكفر ميں ہوئى ہول ـ " ل

وفدبنىعبس

یہ وفدانقال مبارک سے چار ماہ پیشتر آیا تھا، یہ علاقہ نجران کے باشدے ہے، یہ وفدانقال مبارک سے چار ماہ پیشتر آیا تھا، یہ علاقہ نجران کے میں اسلام سے سنا ہے کہ حضور علی ہے ارشاد فرماتے ہیں ؛

میں اسلام لے من کا جسخو اَ کَهُ " ہمارے پاس زرومال بھی ہے اور مولیثی بھی جن پر ہماری گذران ہے، پس اگر ہجرت کے بغیر ہمارا اسلام ہی ٹھیک نہیں تو مال ومتاع کیا ہمارے کام آئیں گے اور مولیثی ہمیں کیا فائدہ دیں گے جہم کہ ہم سب خدمت عالی میں حاضر ہوجا کیں۔

نى كريم عَلَيْ فَهُ عَنْ الله عَنْ الله حَيْثُ كُنْتُم فَكَنُ يَلَتَكُم مِنْ أَعَمَالِكُم مِنْ أَعَمَالِكُم مِنْ أَعَمَالِكُم مِنْ أَعَمَالِكُم شَيْعًا. "(تم جهال آباد مووجی ره كرخدات كواپناشيوه بنائے ركھو تهمال كي ذرابھي كي نہيں آئے گي۔) ع

لے زادالمعاد ۳سی۹۲۲،۱۲۲، این سعد اله ۲۹۹

ع زادالعاد سـ ۱۷۲م این سعد ال ۲۹۵

#### وفدغامد

یہ وفد الیے ہیں آیا تھا، اس میں دس آدی تھے، یہ مدینہ سے باہر آکر اس سے، ایک لڑکے کو بھا کرنمی کریم علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نی کریم علیقی نے نو چھا کہ تم اسباب کے پاس کے چھوڑ آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ایک لڑکے کوفر مایا تمہارے بعد وہ سوگیا، ایک شخص آیا اور گھڑی چرا کر لے گیا، ایک شخص بولا یارسول اللہ ! وہ گھڑی تو میری تھی، فر مایا گھراو نہیں، وہ لڑکا اٹھا، چور کے پیچھے بھا گا، اسے جا پکڑا، سب مال سیح سالم مل گیا، یہ لوگ تخضرت علیقی کی خدمت سے جب واپس پہنچ تو لڑکے سے معلوم ہوا کہ تھیک ای طرح اس کے ساتھ ما جرا ہوا تھا، یہ لوگ ای وقت مسلمان ہو گئے، نی کریم علیقی نے ابی من کعب رضی اللہ عنہ کومقرر فر مادیا کہ انہیں قرآن یا د نی کریم علیق نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کومقرر فر مادیا کہ انہیں قرآن یا د کرائیں اور شرائع اسلام اسکھا ئیں، جب وہ واپس جانے گئے تو انہیں شرائع اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کردے دیئے گئے۔ لے

### وفدبني فزاره

جب رسول الله علی تبوک سے واپس آئے ، تو بی فزارہ کا ایک وفد جس میں پندرہ آ دمی شامل تھے ، خدمت مبارک میں حاضر ہوا ، ان کو اسلام کا اقر ارتھا ان کی سواری لاغر کمزور اونٹ تھے ، رسول الله علیہ نے

ا زاوالعاد سر ١٤٤، اين سعد ار ٢٢٥

بوچھا کہ تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے؟

انھوں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ! بستیوں میں قط ہے، مواثی مرگئے، باغ خشک ہوگئے، بال بچ بھو کے مررہے ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ ہماری فریاد سنے، آپ ہماری سفارش خدا سے کریں، خدا ہماری سفارش آپ سے کریں، خدا ہماری سفارش آپ سے کریں۔

آ تخضرت علی ان کی قوم میں بارش کے لئے دعا فرمائی، جو الفاظ محفوظ ہیں، وہ یہ ہیں:

"الله ما الله عبادك وبهائمك، وانشرر حُمَتك، وأحي الله ما الله عبادك الله عبادك الله ما الله ما الله ما الله عبادك الله ما الله من الل

ل زادالمعاد ۳-۱۵۴،۲۵۳ این سعد ال ۲۹۵ دعا کے الفاظ سنن الی داؤد بمتدرک حاکم اورسنن بیجی میں موجود ہیں۔

"اے خدا اپنے بندوں اور جانوروں کوسیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی مردہ بستیوں کوزندہ کردے، الہی ہم فریاد رس ہیں، ایسی بارش کے جو راحت رسال، آرام بخش ہو، جلد آئے، درینہ لگائے، نفع پہنچائے، ضردنہ کرے، سیراب کردے، الہی ہم کورجمت سے سیراب کردے، نہ کہ عذاب وہم وغرق وفق سے بھردے، الہی بارش باراں سے ہمیں سیراب کردے، اور شمنوں پر ہم کونھرت عطا کر۔"

#### وفدسلامان

حبیب نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ان مبارک ہاتھوں کواٹھا کردعا فرمایئے نبی کریم علیہ مسکرائے اور ہاتھا ٹھا کردعا کردی۔

جب وفدا پنے وظن اوٹ کر گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی روز بارش ہو گی تھی،جس دن نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی تھی۔ ل

ا رحمة للعالمين اسه ١٨ بحواله زادالعاد

# وفودِ نجران ١٠

ان جملہ روایات پر جو وفد نجران کے عنوان کے تحت دواوین احادیث میں پائی جاتی ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیان نجران کے معمد دو دفعہ نبی کریم علی کے کا محمد میں حاضر ہوئے تھے، اس لئے اسی ترتیب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ابوعبداللہ حاکم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علی نے اہل نجران کو دعوت اسلام کا خط تحریر فرمایا، جب اسقف نے اس خط کو پڑھا تو اس کے بدن پرلرزہ پڑگیا اوروہ کا نب اٹھا اس نے فوراً شرحبیل بن و داعہ کو بلایا، یہ قبیلہ ہدان کا شخص تھا، کوئی بڑا کام بغیر اس کی رائے کے حاکم یا مشیر یا پاوری طے نہیں کیا کرتے تھے۔

اسقف نے اسے خط دیا اور اس نے پڑھ لیا تو اُسقف بولا، ابومریم! فرمایئے،آپ کی کیارائے ہے؟

شرطبیل نے کہا''صاحب بیتو آپ کومعلوم ہی ہے کہ خدانے ابراہیم علیہ السلام سے بیدوعدہ کررکھا ہے کہ اسلعیل کی نسل میں نبوت بھی ہوگی ممکن ہے یہ وہی شخص ہوں ،کیکن نبوت ہو تک تعالق کیارائے ہو سکتی ہے ،کوئی دنیوی بات ہوتی تو میں اس پرغور کرسکتا تھا اورا بنی رائے عرض کرسکتا تھا۔''
میں اس پرغور کرسکتا تھا اورا بنی رائے عرض کرسکتا تھا۔''
اسٹھٹ نے کہا ؟''اچھا بیٹھ جا ہے۔''

اسقُف نے پھرایک دوسر کے خص کوجس کا نام عبداللد بن شرحبیل تھااور قوم حمیر سے تھا، بلایا، اور نامید نبوی دکھا کراس کی رائے دریافت کی اس نے شرحبیل کاسا جواب دیا۔

اُسقف نے پھرتیسر کے مخص جہارین قیس کو بلایا، یہ بنوالحارث بن کعب میں سے تھا، نامہ دکھلا یا اور رائے دریافت کی ،اس نے بھی ان دونوں کا ساجواب دیا۔ جب اُسقف نے دیکھا کہان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس نے حکم دیا کہ گھنٹے بجائے جائیں اور ٹاٹ کے یردے گرجے پر لٹکائے جائیں، ان کا دستورتھا کہ ٹوئی مہم عظیم در پیش ہوتی تو لوگوں کے بلانے کا طریق دن کے لئے پیتھا کہ گھنٹے بچاتے اور ٹاٹ کے بردے گرجے برلٹکا دیتے ،اور رات کے کئے بیتھا کہ گھنٹے بچاتے اور پہاڑی برآگ روش کردیتے ،اس گرج کے متعلق تہتر گاؤں تھے،جن میں ہے ایک لا کھ سے زیادہ جنگجومر دوں کی آبادی تھی،وادی کے بالائی اور شیبی حصہ کا طول ایک اسب سوار کے ایک دن کی راہ تھا، جب کل علاقہ کے بہلوگ (سب کے سب عیسائی تھے) جمع ہو گئے ،تو اُسقف نے وہ نامئہ مہارک سب کو سنایا اور رائے دریافت کی ،مشورہ کے بعد قرار دادیہ ہوئی ،کہ شرحبیل اورعبدالله اور جمار کونبی (علیله) کی خدمت میں روانه کیا جائے اور وہاں کےسب حالات معلوم کر کے مفصل بتا کیں۔

یہ لوگ مدینہ پنچ اور چندروز نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر رہے، انہوں نے نبی کریم علی کے شخصیت کے متعلق گفتگو رہے، انہوں نے نبی کریم علی کے ایک سے حضرت علی کی شخصیت کے متعلق گفتگو

#### كى ،اس گفتگويران آيات كائزول موا:

﴿ إِنَّ مَشَلَ عِيسُنِي عِنُدَاللَّهِ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ، ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيُنَ، فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ ٱبْنَائَنَاوَ ٱبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَ نِسَائَكُمْ وَٱنْفُسَنَاوَ ٱنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِين ﴾ (آل عمران ع٢) وعیسی کی مثال خدا کے نز دیک آدم کی سے ، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا (انسان زندہ) بن جا، وہ زندہ ہوگیا، سچی بات آپ کے بروردگار کی جانب سے یہی ہے،ابتم ای رى كولمبا كينيخ والول ميں نه جواور جوكوئى آب سے اس علم کے بعد جھڑا کرے، اس سے کہدد بیجئے کہ ہم اپنی اولا دکو بلاتے ہیں تم اپنی اولا د کو بلاؤ، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود بھی اورتم خود بھی جمع ہوں، پھر خدا کی طرف متوجه ہوں اور خدا کی لعنت جھوٹے پرڈالیں۔''

ان آیات کے فزول پرنی کریم علی نے مباہلہ کے لئے حسن وحسین کو بھی بلایا اور فاطمہ (سیدہ نساء العالمین ) بھی باپ کی پس پشت آ کر کھڑی ہوگئیں۔
ان عیسائیوں نے علیحدہ ہو کر بات چیت کی ،شرحبیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے ،دیکھو! تمام

وادی کے لوگ اکٹھے ہوئے تب انھوں نے ہم کو بھیجا تھا۔

میں جھتا ہوں کہ اگریہ بادشاہ ہیں، تب بھی ان سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ تمام عرب میں سے ہم ہی ان کی نگاہ میں کھکتے رہیں گے اورا گریہ بی مرسل ہیں تب تو ان کی لعنت کے بعد ہمارا پر کاہ بھی زمین پر باتی نہ طے گا، اس لئے میر سے زدیک بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی ماتحتی قبول کریں اور رقم جزیہ کا فیصلہ بھی ان کی رائے پر چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، یہ خت مزاج نہیں ہیں، دونوں ساتھیوں نے اتفاق کیا اور انھوں نے جا کرعرض کر دیا کہ مباہلہ سے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ جو پھے حضور علیا تھے کے خیال میں کل صبح تک ہمارے بہتر معلوم ہووہ ہم پر مقرر کر دیا جائے۔

اگلے روز آنخضرت علیہ نے ان پر جزیہ مقرد کردیا اور ایک معاہدہ جے مغیرہ صحابی نے لکھا تھا اور ابوسفیان بن حرب، غیلان بن عمرو، مالک بن عوف، اقر تع بن حابس صحابہ کی شہادت اس پر شبت تھیں، انھیں مرحمت فرمایا معاہدہ میں آخضرت علیہ نے نے عیسا ئیوں کوفیاضی سے مراعات وحقوق مرحمت فرمائے۔

آنخضرت علیہ نے نے عیسا ئیوں کوفیاضی سے مراعات وحقوق مرحمت فرمائے۔

فرمان حاصل کر کے یہ لوگ نجران کو واپس چلے گئے بشپ (اسقف) اور دیگر سر برآ وردہ لوگوں نے ایک منزل آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی، وفد نے یہ فرمان اُسقف کے سامنے پیش کر دیا، وہ چلتے ہی چلتے اس فرمان کو پڑھنے لگا، اس کا چیرا بھائی بشر عبن معاویہ جس کی کئیت ابوعاتم تھی، اس کے برابر تھا لگا، اس کا چیرا بھائی بشر عبن معاویہ جس کی کئیت ابوعاتم تھی، اس کے برابر تھا ''و دبھی اس تحریر کے معنی کی طرف اس قد رمتوجہ ہوا کہ بے خیال ہوگیا، اور اونمنی ''و دبھی اس تحریر کے معنی کی طرف اس قد رمتوجہ ہوا کہ بے خیال ہوگیا، اور اونمنی

نے اسے زمین پرگرادیا، اس نے گرتے ہی کہا،''خرابی اس شخص کی جس نے ہم کو اس قدر تکلیف میں ڈالا ہے۔''

بشرنے بیاشارہ نی کریم علیہ کی طرف کیاتھا۔

اُسقف بولا: دیکیوتو کیا کہتاہے، بخداوہ تو نبی مرسل ہیں۔

بشرنے جواب دیا بخدا اب میں بھی ناقہ کا پالان اس کے پاس جا کر

ا تاروں گا، په کههاس نے اپنارخ بدل دیااور مدینه کوچل پرا۔

اسقف نے اس کے پیچھے ناقہ لگایا، چلا چلا کر کہتا تھا کہ میری بات تو سنو، میرا مطلب تو سمجھو، میں نے یہ فقرہ اس لئے کہا تھا کہ ان قبائل میں مشتہر ہوجائے تا کہ کوئی بین نہ کہے کہ ہم نے سند حاصل کرنے میں کوئی جمافت کی ہے، یا فیاضی قبول کرلی ہے، حالا نکہ دیگر قبائل نے اب تک ان کی فیاضی کوقبول نہیں کیا ہے اور جماری طافت اور شوکت اور ول سے بروھ کر ہے۔

سر بولے نہیں نہیں، بخدانہیں،اب میں نہیں رکنے کا، تیرے مغز سے ایسی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی تھی، بیہ کہہ کروہ مدینہ چلا آیا۔

یہ بشرتو خدمت نبوی میں پہنچ کر وہیں حضور میں رہے اور بالآخر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اب وفد کا بقیہ حال یہ ہوا کہ جب یہ لوگ نجران پہنچ گئے تو نجران کے گرجا ہیں رہنے والے ایک متک (راہب) نے بھی کسی سے بیتمام داستان من کی، وہ گرجا کے برج کے بالائی عمد پر (سالہاسال سے) رہا کرتا تھا چیخنا شروع کردیا کہ جھے اتار دوورن میں او پر سے کو د پڑوں گاخواہ میری جان بھی جاتی رہے، یہ

راہب بھی چند تنا کف لے کرنبی کریم علیہ کے خدمت میں روانہ ہوگیا، ایک بیالہ،
ایک عصا، ایک جاوراس نے بطور تخفہ پیش کی تھی، وہ جاور خلفاء عباسیہ کے عہد تک
برابر محفوظ رہی تھی، راہب نے بچھ عرصہ تک مدینہ میں تظہر کراسلامی تعلیم سے واقفیت
حاصل کی اور پھر آنخضرت علیہ سے اجازت لے کراور واپس آنے کا وعدہ کرکے
نجران جلاگیا۔

(۲) اس وفد میں کچھ عرصہ کے بعداسقف ابوالحارث (جو گرجا کا امام تھا،قتطنطنیہ کے رومی یا دشاہ جس کا نہایت ادب اور احتر ام کیا کرتے تھے اور عام لوگ اکثر کرامات وغیرہ جس کی ذات سے منسوب کیا کرتے تھے اور جواینے ندب كالمجتدة أربوتا تفا) نبى كريم عليه كي خدمت ميں پہنجاس كے ساتھ البہم نامی علاقہ کا جج اور حاکم بھی تھا اسے سید کے لقب سے ملقب کرتے تھے ،اور عبدامسے الملقب عاقب بھی تھا جوسارےعلاقہ کا گورنراورامیر بھی تھا، باقی ۲۲ ر مشہورسر دار تھے،کل قافلہ ۲۰ رسواروں کا تھا، بیعصر کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے تھے، وہ ان کی نماز کا وقت تھا (غالبًا اتوار کا دن ہوگا) نبی کریم علیہ نے ان کو ا بنی مسجد میں نمازیر ھے لینے کی اجازت فرمادی تھی اور انھوں نے مسجد سے شرق کی عانب رخ کر کے نماز ادا کی تھی ،بعض مسلمانوں نے انھیں مسجد نبوی میں عیسائی نم زیر صنے سے روکنا جا ماتھا مگرآ تخضرت علیہ نے مسلمانوں کومنع فرمادیا تھا۔ یبودی بھی انھیں دیکھنے آتے تھے اور بھی بھی کسی مسئلہ پر گفتگو بھی ہوجایا کرتی تھی۔ایک دفعہ نبی کریم علیہ کے سامنے یہودیوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراجیم علیه السلام یهودی تصاوران عیسائیوں نے کہاوہ عیسائی تھے،اس بحث پر قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا:

﴿ قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي اِبُرَاهِيُمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ اللّامِنُ بَعُدِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ ، هَا أَنْتُمُ هُولَآءِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ اللّامِنُ بَعُدِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ ، هَا أَنْتُمُ هُولَآءِ مَا لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَلِمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا كَانَ مِنُ الْمُشُوكِينَ ، إِنَّ نَصُرَانِيًّا وَلَكِنُ كَانَ حَنِيمُ المَّامُ مِنَ اللّهُ وَلِي الْمُعُومِنِينَ ﴾ واللّه والله والمُعومِنِينَ والله والمُعرفِينِينَ والله والله والله والله والله والمُعرفِينِينَ والله والله والله والله والمؤالة والله والمؤلِق والله والمؤلِق المؤلِق والمؤلِق والمؤلِق والمؤلِق والمؤلِق والمؤلِق والمؤلِق المؤلِق والمؤلِق وال

"ان سے کہتے کہ اے کتاب والو! ابراہیم (علیہ السلام) کے بارے میں کیوں جھٹڑا کرتے ہو، تو رات اور انجیل تواس کے بعد اتری ہیں، کیاتم نہیں سجھتے؟ جن باتوں میں تمہارے پاس کچھلم تھااس میں تو جھٹڑ تے ہی تھے گرجس کے بارے میں کچھ کھم تھااس میں جھٹڑا کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ ہی میں کچھ کھی علم نہیں اس میں جھٹڑا کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ابراہیم (علیہ السلام) یہودی سے نہیں نہیں جو ہوتو کیتے موقد سے اور مسلمان سے اور مشرک بھی نہ سے، وہ تو کیتے موقد سے اور مسلمان سے اور ہمشرک بھی نہ سے، ساری خلقت میں ابراہیم سے قریب تروہ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور گھڑ نبی اور ان پر ایمان

ر کھنے دالےلوگ، ہاں خدامومنین کا دوستدار ہے۔''

ایک دفعہ یہودیوں نے (مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں پر اعتراض کرنے کی غرض سے) کہا محرصاحب! کیا آپ میرچاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں جیسا کے عیسائی عیسائی عبادت کیا کرتے ہیں؟

> بر نجران کاایک عیسائی بولا:

ہاں محمر صاحب! بتادیجے کیا آپ کا یمی ارادہ ہے اور اس عقیدہ کی دعوت آپ دیتے ہیں؟ نبی کریم علی اللہ کے سوااور دعوت آپ دیتے ہیں؟ نبی کریم علی اللہ کی بناہ کہ میں اللہ کے سوااور کسی کی عبادت کروں یا کسی دوسر نے وغیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں ، خدانے مجھے اس کام کے لئے نہیں بھیجا اور مجھے ایسا حکم بھی نہیں دیا ،

اس واقعه برقر آن مجيد كي ان آيات كانزول موا:

﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ اَنُ يُوْتِيَهُ اللّه الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوَّةَ ، ثُمَّ يَقُولَ لِللّهِ ، وَلَكِنُ كُونُوا يَعَفُولَ لِللّهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا يَعَفُولَ لِللّهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانِيّيْنَ بِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ، وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ، وَبَمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ، وَلَايَابُ مَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ، وَلَايَامُ رَكُمُ اَنُ تَسْخِدُوا الْمَلْكُةَ وَالنّبِيّيُنَ اَرْبَابًا ، اَيَامُوكُمُ بِالْكُفُر بَعُدَ إِذْ اَنْتُمُ مُسُلِمُونَ . ﴿ (آل عموان )

"جس بشر کوخدا کتاب اور حکمت اور نبوت عنایت کرے، یہ اس کے لئے شایاں نہیں کہ وہ پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کے سوامیرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہا کرتا ہے کہ کتاب

اللی کوسیکھ کراورشر بعت کا درس پا کرتم اللہ والے بن جاؤ، یہ نبی تو نہیں کہتے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بنالو، بھلا وہ کفر کے لئے کہ سکتے ہیں تم لوگوں کو جواسلام لا چکے۔''

محمر بن سہیل کی روایت ہے کہ آل عمران کی شروع ہے ۱۸۸ آیات تک نزول بھی اسی وفد کی موجود گی میں ہوا تھا، جب بیدواپس جانے لگے تو آنخضرت مثالیق سے پھرایک سندانھوں نے حاصل کی جس میں گرجاؤں اور پاور یوں کی بابت زیادہ صراحت تھی۔ لے

انھوں نے بیکھی درخواست کی کہ ایک امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے جسے جزیدادا کردیا کریں ، نبی کریم علیقی نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کوان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ خص میری امت کا امین ہے۔ ی جراح کوان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ خص میری امت کا امین ہے۔ ی معلاقہ میں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے فیضانِ صحبت سے علاقہ میں اسلام بھیل گیا۔

وفدنخع

بدوفد نصف محرم الصدين خدمتِ نبوى مين حاضر مواتها، اس كے بعد

ا زادالمعاد ۱۲۹۳ تا ۱۳۷۲، دلاکل الدو ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، ابن بشام ۱-۵۸۳ تا ۱۳۸۳، ابن بشام ۱-۵۸۳ تا ۵۸۳، ابن بشام ۱-۵۸۳ تا ۵۸۳، ابن سعد ۱-۵۸۳ بخاری، کتاب المغازی، باب قصر نجران مین اس دافعه کے بعض اجزاء موجود بیل معلم منطائل الصحابة ، باب فضائل المحلح ابخاری، کتاب المناقب، باب مناقب ابومبید ، بن الجراح ، محجم مسلم ، فضائل الصحابة ، باب فضائل المحابة ، باب فضائل المحابق ، باب فضائل ، باب فضائل المحابق ، باب فضائل ، باب فضائل

کوئی وفد حاضر نہیں ہوا، یہ دوسوا شخاص تھے اور حضرت معاذبی جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرمسلمان ہوکرآئے تھے، ان کودار الضیافہ (مہمان خانہ) میں اتارا گیا تھا۔

ایک شخص ان میں زُرارہ بن عمروتھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ!

میں نے راستہ میں خواب دیکھے جو عجیب تھے۔

نی کریم علی نے فرمایا" بیان کرو"

کہامیں نے دیکھا کہ ایک بکری نے بچہ دیا ہے جو سپیر اور سیاہ رنگ کا

ابلق ہے۔''

نی کریم علی ہے ہو چھا: کیا تمہاری عورت کے بچہ ہونے والا تھا؟ اس نے کہاہاں!

نی کریم علی نے فرمایا کہ اس کے فرزند پیدا ہوا ہے جو تیرابیا ہے، دُرارہ نے کہایارسول اللہ! ابلق ہونے کیامعنی ہیں؟

نی کریم علی نے فرمایا، قریب آؤ، پھر آہتدہ پوچھا کیا تیرے جسم پر برص کے داغ بیں جھے لوگوں سے چھپاتے رہے ہو؟

ڈرارہ نے کہافتم ہے اس خداک جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے کہ آج تک میرے اس رازک کی کواطلاع نہتی۔

نی کریم علی نے فرمایا بچہ پر بیای کااثر ہے۔

ذُرارہ نے دوسرا خواب سنایا کہ میں نے نعمان بن منذر کو دیکھا کہ سالتہ میں نے نعمان بن منذر کو دیکھا کہ سالتہ موتے ہے۔ سوت او بند خلخال ہے ہوئے ہے۔

نبی کریم علی نے فرمایا اس کی تاویل ملک عرب ہے، جواب آسائش وآرائش حاصل کررہا ہے۔

زُرارہ نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، جس کے پچھ بال سفید، پچھسیاہ ہیں اورز مین سے باہرنگل ہے۔

نبى كريم على في في فرمايا: يدونيا ہے جس قدر باقى رە گئى ہے۔

زرارہ نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ایک آگ زمین سے نمودار ہوئی، میرے اور میرے بیٹے عمر و کے درمیان آگئ اوروہ آگ کہہر ہی ہے جھلسو جھلسو بینا ہوکہ نابینا ہو،لوگو!اپن غذا، اپنا کنبہ، اپنا مال مجھے کھانے کے لئے دو۔

نی کریم علی نے فرمایا، بیا یک فساد ہے جوآ خرز مانے میں ظاہر ہوگا، سے عرض کیا کہ یہ کیسا فتنہ ہوگا؟

نی کریم علی نے فرمایالوگ اپنے امام کوئل کردیں گے آپس میں پھوٹ پڑجائے گی، ایک دوسرے سے ایسے گتھہ جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیال پنجہ ڈالنے میں گتھ جاتی ہیں، بدکاران دنوں اپنے آپ کوئیکوکار سمجھے گا، مومن کا خون پانی سے بڑھ کرخوشگوار شمجھا جائے گا، اگر تیرا بیٹا مرگیا، تب تو اس فتذکود کھے لگا۔

زراره نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وعا سیجے کہ میں اس فتنہ کونہ دیکھوں،

رسول الله علي في دعا فرمائي اللي إبياس فتنه كونه بائر

زرآرہ کا انقال ہو گیا اور اس کا بیٹان کی رہا، اس نے سیدناعثانِ غنی کی بیعت کوتو ژدیا تھا۔ ل

## ججة الوداع

﴿إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ السَّلَهِ اللَّهِ وَالْفَتُحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ السَّلَهِ اَفْوَاجًا، فَسَبِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (سورة ثفر، ب٣٠)

"جب خدا کی مددآ گئی اور مکہ فتح ہو چکا اور آپ نے و کیھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہور ہے ہیں تو خدا کی شہیج پڑھئے اور استغفار کیجئے ، خدا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔''

بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ نصرت اور فتح کے مقابلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چاہئے تھی، تبیح واستغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہے؟ اس بنا پر ایک صحبت میں حضرت عمر فی خیا ہے۔ معنی پوچھے، لوگوں نے مختلف معنی بتائے، حضرت عمر فی عصابہ سے معنی پوچھے، لوگوں نے مختلف معنی بتائے، حضرت عمر فی عبداللہ میں عباس کی طرف دیکھا، وہ کم سن تھے اور جواب دیتے جھجھکتے تھے، حضرت عمر فی فی واس بندھائی تو انہوں نے کہا '' یہ آیت آئخضرت عمر نے ان کی و معارس بندھائی تو انہوں نے کہا '' یہ آیت آئخضرت عمر نے کہا '' یہ آیت آئخضرت عمر نے کہا '' یہ آیت آئخضرت عمر نے کہا '' یہ آیت آئخضرت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے علیہ منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے''۔ سے منابقہ کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لئے مخصوص ہے'' کے سے منابقہ کے مقابلہ کے استغفار موت کے لئے مخصوص ہے۔ سے منابقہ کے منابقہ کے استغفار موت کے لئے مخصوص ہے کہ کے استغفار موت کے لئے مخصوص ہے کہ کے سے منابقہ کے منابقہ کے کہ کے استغفار موت کے لئے مخصوص ہے کہ کے کے کے کھور سے منابقہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کھور کے کہ کے کے کے کھور کے کہ کے کھور کے کے کہ کے کے کہ کے کہ

ل زادالمعاد ۳ - ۲۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، این سعد ۱ - ۳۳۷ ع میج ابنخاری، کتاب انتفسر، باب تفسیر "ازاجاء نصرالله"

اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ علی کے معلوم ہوگیا تھا کہ رحلت کا وقت قریب آگیا ہے، اس لئے اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تمام اصول اساسی کا مجمع عام میں اعلان کردیا جائے، آخضرت علی ہے جرت کے زمانے سے اب تک فریضہ کے اوانہیں فرمایا تھا ہے آخضرت علی مقتلے نے ہجرت کے زمانے سے اب تک فریضہ کے اوانہیں فرمایا تھا ہے ایک مدّت تک تو قریش سدراہ رہے، سلح حدیبیے کے بعدموقع ملالیکن مصالح اس کے مقتصٰی تھے کہ بی فرض سب سے آخر میں اوا کیا جائے،

بہر حال ذو قعدہ میں اعلان ہوا کہ آنخضرت علی ہے کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جارہ ہیں، یہ خبر دفعۃ بھیل گئی اور شرف ہمر کا بی کے لئے تمام عرب امنڈ آیا۔ ی (سنچر کے دن) ذو قعدہ کی ۲۲ رتاری کو آپ علی ہے نے منال فرمایا اور چا دراور تہد باندھی، نماز ظہر کے بعد مدینہ سے باہر نگلے سے تمام ازواج مطہرات کوساتھ لے چلنے کا حکم دیا۔ ی مدینہ سے چھمیل کے فاصلہ پر ذو الحلیفہ ایک مقام ہے، جو مدینہ کی میقات ہے، یہاں پہنچ کر شب اقامت فرمائی، ہی دوسرے دن دوبارہ عسل فرمایا، اس کے بعد آپ علی ہے نے دور کعت فرمائی، ہی دوسرے دن دوبارہ عسل فرمایا، اس کے بعد آپ علی ہے نے دور کعت فرمائی ، ہی دوسرے دن دوبارہ عسل فرمایا، اس کے بعد آپ علی ہے نے دور کعت فرمائی ، ہی وقعویٰ پرسوار ہوکراحرام باندھا اور بلند آواز سے الفاظ کے:۔

"لَبَّيك اللهم لَبَّيك لِيَتَافَلا شَريك لَك لَبَّيك إِنَّ الحَمُدَ وَالنَّعُمة لَكَ وَالمُلُك لا شَريك لَك."

الصحیح ابنخاری، باب ججة الوداع سے صحیح مسلم، کتاب الجے ، باب ججة النبی سے النبی سے النبی سے النبی سے النبی سے النبی سے النبی النبی

"اے خدا ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں'۔

حضرت جابر جواس حدیث کے راوی ہیں ،ان کابیان ہے کہ میں نے نظر الله اكرد يكها تو آگے، ييچيے، دائيں، بائيں، جہاں تك نظر كام كرتى، آدميوں كاجنگل نظراً تا تما، الخضرت عليه جب "لبيك" فرماتے تصفو برطرف سے اى صدائے غلغلہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت وجبل گونج اٹھتے تھے۔ ل فتح مکہ میں آپ نے جن منازل میں نمازا دا کی تھی ، وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنالی تھیں، آنخضرت علیہ ان مساجد میں نماز ادا کرتے جاتے تھے، سرف پہنچ کر عسل فر مایا، دوسرے دن (اتوار کے روز ذوالحجہ کی جارتاریخ کومبح کے وقت )مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ، مدینہ سے مکہ تک کاریسفرنودن میں طے ہوا، سے خاندان ہاشم کے لڑکوں نے آمد کی خبرسی تو خوشی سے باہرنکل آئے ،آپ نے فرطِ محبت سے اونٹ برکسی کوآ گے اور کسی کو بیچیے بٹھالیا۔ سے کعبہنظری<sup>ر</sup>ا تو فرمایا که'اے خداا*س گھر* کواور زیادہ عزت اورشرف دے' میں پھر کعبہ کا طواف کیا،طواف سے فارغ ہو کرمقام ابراہیم میں دوگا نہا دا کیااور بیآیت پڑھی:

الصحیح مسلم، كمّاب الحج، باب جحة النبی وباب التلبیه سیسرة النبی ۲۵۲٫۲ مسلم، كمّاب النبی ۲۵۲٫۲ مسلم، كمّاب استقبال الحج سی سنن بیهی ۵۳٫۵ سیس سنن بیهی ۵۳٫۵ مسلم

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبُواهِيُمَ مُصَلِّى . ﴿ ''اورمقام ابراتيم كوتجده كاه بناؤ'' صفاير يهو في توبيآيت برهي:

﴿إِنَّ الْمَصْفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ "صفااورمروه خداكى نثانيال بين" (يهال عنه) كعب نظرا يا، توبيالفاظ فرمائي -

"كَالِلْهُ اللَّهُ وَحُدَه كَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَه الْحَمُدُ يَكُولُهُ اللَّهُ وَحُدَه لَا شَرِي كَلْ شَرِي فَلِير ، لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه يَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِي قَدِيْر ، لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه . " لَا أَنْجَزَوَ عُدَه ، ونَصَرَ عَبُدَه وَهَزَم الْاحْزَاب وَحُدَه . " لِ النَّه كَ واصَرَ عَبُدَه وَهَزَم الْاحْزَاب وَحُدَه . " لِ الله كسواكو فَى خدانيي ، اس كاكو فَى شريك نييس ، اس كاكو فَى شريك نييس ، اس كاكة سلطنت اور ملك اور حمر به ، وه مارتا اور جلاتا بهاوروه . لخ سلطنت اور ملك اور حمد به ، وه مارتا اور جلاتا بهاوروه . تمام چيزول پر قادر به ، كوئى خدانيي مُروه اكيلا خدا ، اس في الله وعده پوراكيا اور ايخ بند كى مددكى اور اكيلة غذا ، اس قائل كوشكست دى . "

صفات اتر کرمروہ پرتشریف لائے ، یہاں بھی دعاوہ کیا ، اہل عرب ایام جج میں عمرہ ناجا کر سبجھتے تھے، صفاومروہ کے طواف وسعی سے قارغ ہوکر آپ نے لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، عمرہ تمام کرکے إحرام اتار دینے کا تھم دیا تا بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس تھم کی بجا آوری وینے کا تھم دیا تا بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس تھم کی بجا آوری

الصحيح مسلم، كتاب الحج، باب ججة الوداع

ع صحح البخارى، كمّاب المعازى، باب جمة الوداع، صحح مسلم، كمّاب الحج، باب جمة الوداع وباب بيان وجود الاحرام.

میں معذرت کی، آنخضرت علیہ نے فرمایا ''اگر میر ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو میں بھی ایسائی کرتا ہے حضرت علی ججة الوداع سے بچھ پہلے یمن بھیجے گئے تھے، ای وقت وہ بینی حاجیوں کا قافلہ لے کرمکہ میں دارد ہوئے، چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لئے انہوں نے احرام نہیں اتارا، جعرات کے روز آٹھویں تاریخ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا، دوسر سے دن نویں ذی الحجہ کو جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھ کرمنی سے روانہ ہوئے ہے قوعرفات قریش کا معمول تھا کہ جب مکہ سے جج کے لئے نکلتے تھے، تو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں مقام کرتے تھے، جو حرم کے حدود میں تھا، ان کا خیال تھا کہ قریش نے اگر حرم کے سوا اور مقام میں مناسک جج ادا کئے تو ان کی شان بکائی میں فرق آجائے گا، کیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی، اس کے لحاظ سے میں فرق آجائے گا، کیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی، اس کے لحاظ سے پخصیص روانہیں رکھی جاسکتی تھی، اس لئے خدائے تھم دیا:

﴿ ثُمَّ اَفِيْ صُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ. ﴿ سُ آبِ بَعِي عَامِ سَلَمَا تُولِ كَ سَلَمَا تُولِ كَ سَاتُهُ عَرِفًا مِي مِنْ آئِ ، اوربياعلان كراديا۔

"قِفُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمُ فَاِنَّكُمُ عَلَىٰ اِرثٍ مِنَ اِرُثِ أَبِيكُمُ الْمُواهِيْمَ." مِنْ الرُثِ أَبِيكُمُ الْمُواهِيْمَ. " مِنْ

ل صحيح البخاري، كتاب المناسك، بإب تقعى الحائض المناسك كلها

ع صحِحمسلم، كتاب الحج، باب جمة النبيّ

س صحیح البخاری، کتاب الحج، باب الوقوف بعرفة

يه بينن ترندي، كتاب الحج، باب ماجاء في الوقوف بعر فات، ابوداؤد، كتاب المناسك، باب موضوع الوقوف بعرفة

"ایخ مقدس مقامات میں تھر سے رہو، کہتم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت پر ہو۔"

یعنی عرفہ میں حاجیوں کا قیام، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور انہیں نے اس مقام کواس غرض خاص کے لئے متعین کیا ہے، عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے، وہاں آپ علیہ نے (ایک) کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا، دو پہر دھل گئ تو ناقہ پر (جس کانام تصویٰ تھا) سوار ہوکر میدان میں آئے اور ناقہ کے اور پی سے خطبہ پڑھا۔ لے

آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جا ہلیت کے تمام بیہودہ مراسم کومٹادیا، اس لئے آپ علی ہے نے فرمایا:

"اللا مُحلُّ شئی مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلَيَّةِ تَحْتَ قَدَمَیَّ مَوْضُوعٌ عَنَ " بِ الله مُحلُّ شئی مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلَيَّةِ تَحْتَ قَدَمَیَّ مَوْضُوعٌ عَن " بِ الله مُحلُّ شئی مِنْ أَمْرِ اللّجَاهِلَيَّةِ تَحْتَ قَدَمَیٌّ مَوْضُوعٌ عَن " بِ الله مُحلِل الله مُحلِل الله کی منزل میں سب سے براسنگ راہ امتیاز مراتب تھا، جو دنیا کی قوموں نے ، تمام مُدا ہب نے ، تمام مما لک نے ، مختلف صورتوں میں قائم کر رکھا تھا، سلاطین سابیہ یز دائی تھے، جن کے آگے کی کو چوں وچرا کی مجال نہیں ، لکو الله مختلف میں گفتگو کا مجاز نہ تھا، شرفاء رذیاوں انہ مذا ہب کے ساتھ کو کی شخص مسائل مذہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا، شرفاء رذیاوں سے ایک بالاتر مخلوق تھی ، غلام آقا کے ہمسر نہیں ہو سکتے تھے، آج یہ تمام تفرقے ، یہمام امتیاز ات ، یہمام حد بندیاں دفعۃ ٹوٹ گئیں۔

ل صحح مسلم، كتاب المج ،باب جمة النبي تل صحح مسلم، كتاب الحج ،باب جمة النبي

"لَيْسَ لِللْعَرَبِيّ فَضُلَّ عَلَىٰ الْعَجَمِيّ وَلَا لِلْعَجَمِيّ فَضُلَّ عَلَىٰ الْعَرَبِيّ، كُلُّكُمُ أَبُنَاءُ ادَمَ وَادَمُ مِنَ التَّرَابِ" لِ الْعَرَبِيّ، كُلُّكُمُ أَبُنَاءُ ادَمَ وَادَمُ مِنَ التَّرَابِ" لِ الْعَرَبِيّ، كُلُّكُمُ أَبُنَاءُ ادَمَ وَادَمُ مِنَ التَّرَابِ" لِ الْعَرِبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خاندانی فرض ہوجا تا تھا، یہاں تک کہ سیکڑوں برس گذرجانے پر بھی بے فرض باتی رہتا تھا اور اسی بنا پرلڑا ئیوں کا غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجا تا تھا اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے دنگین رہتی تھی ، آج بیسب سے قدیم رسم ، عرب کا سب سے مقدم فخر ، ختم کیاجا تا ہے ، اس کے لئے نبوت کا منادی سب سے پہلے ابنا نمونہ پیش کرتا ہے ۔ کیاجا تا ہے ، اس کے لئے نبوت کا منادی سب سے پہلے ابنا نمونہ پیش کرتا ہے ۔ "وَ دِمَاءُ الْحَادِ بِيْ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنا دَمُ ابْنِ وَبِيْعَةَ بُنِ الْحَادِ بِ " یہ یہ بِ الْحَادِ بِ " یہ الْحَادِ بِ " یہ یہ الْحَادِ بِ الْحَادِ بِ " یہ یہ الْحَادِ بِ الْحَادِ بِ " یہ یہ اللہ وَ اللہ کہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ وَ اللّٰ اللّٰ وَبِیْعَةَ بُنِ الْحَادِ بِ " یہ یہ اللّٰمِ وَ اللّٰ وَاللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَال

"جاہلیت کے تمام خون (یعنی انتقام خون) باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں (اپنے خاندان کا خون) ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کر دیتا ہوں۔"

تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا، جس سے غرباء کا ریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لئے اپنے قرضخو اہوں کے غلام بن گئے تھے، آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تارتارا لگ ہوتا ہے اس فرض کی تکمیل کے لئے معلم

لِ العقد الفريد ٢-١٢٩ ع صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جمة النبيّ

حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔

"وَدِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دِباً أَضَعُ دِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ." ل

"جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کردئے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔"

آج تک عورتیں ایک جائداد منقولہ تھیں جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑھادی جاسکتی تھیں، آج پہلا دن ہے کہ اس گروہِ مظلوم کو، اس صنف لطیف کو، اس جو ہرنازک کو، قدر دانی کا تاج پہنایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

"فَاتَّقُو اللَّهَ فِي النَّسَاء؛ " مع "عورتول كے معامله ميں خداسے ڈرو۔" عرب ميں جان ومال كى كچھ قيمت نه تھى جو شخص جس كو چاہتا تھا قتل كرديتا تھا اور جس كامال چاہتا تھا چھين ليتا تھا، آج امن وسلامتى كابا دشاہ تمام دنيا كورلى كابيغام سنا تا ہے۔

"إِنَّ دِمَائَكُمُ وَأَمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرِمَةِ يَوْمِكُم هذا، فِي شَهْرِكُمُ هذا، فِي بَلَدِكُمُ هذا، الىٰ يَوْمِ تَلْقَوُنَ رَبَّكُمُ، " سِ "بِيتَك تَهارا خون اورتهارا مال تا قيامت اس طرح حرام ہے،

ر و ع صحیح مسلم، كتاب الج ، باب جمة النبی علی مسلم، كتاب الج ، باب جمة النبی سیح مسلم، كتاب الج ، باب جمة النبی سیح مسلم، كتاب المج ، باب جمة النبی سیح مسلم، كتاب المجمع النبی سیح مسلم، كتاب المحمد النبی سیح مسلم، كتاب المحمد النبی مسلم می می مسلم م

جس طرح بیدن، بیمهینهاور بیشهر، حرام ہے۔''

اسلام سے پہلے بڑے بڑے بڑے ندا ہب دنیا میں پیدا ہوئے ،لیکن ان ک بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہتی ، ان کو خدا کی طرف سے جوہدا پتیں ملی تھیں بندوں کی ہوں پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کردی تھی ،ابدی فرہب کا پیغیر زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ خودا پنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپردکرتا ہے اور تا کید کرتا ہے۔

"وإنّى قَدْ تَرَكَتُ فِيكُمُ مَالَنُ تَضِلُّوا بَعُدَهُ إِنَ اعْتَصَمَتُمُ بِهِ كَتَابِ اللهُ،" لِ

"مین تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں اگرتم نے اس کومضبوط
پکڑلیا تو گراہ نہ ہوگے، وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ!"
یفر ماکر آپ علی نے بجمع کی طرف خطاب کیا:
"اُنٹہ مَسْمُولُونَ عَنّی فَمَا اُنٹہ مَ قَائِلُون ۔؟"
"مُنٹہ مَسْمُولُونَ عَنّی فَمَا اُنٹہ مَ قَائِلُون ۔؟"
جواب دو گے؟"

صحابہ فی و میں کے کہ آپ علی کے خدا کا پیغام پہنچادیا اور اپنا فرض اداکر دیا' آپ علی کے کہ آپ کا سان کی طرف انگل اٹھائی اور تین بار فرمایا، اَللَّهُمَ الشَّهَدُ عِلَى (اے خدا تو گواہ رہ۔)

لِ مَجِيمُ مَلَم، كَتَابِ الْحِيمِ النِّي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّجِيمِ النَّهِ مِنْ النَّابِ عِمَّ النَّهِ مِن

عین ای وقت جب آپ یہ فرض نبوت ادا کررہے تھے، یہ آیت ارگی۔ ا

﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّهُمَتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيناً. ﴾ (مائده)

"آج میں نے تمہارے لئے دین کو کمل کر دیا اور اپن نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے فدہب اسلام کو منتخب کیا"

نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر بینھا کہ شاہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آ دمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان کررہا تھا اس کے تخت شاہی کا مندوبالین (کجاوہ اور عرق گیر) ایک روپیہ سے زیادہ قیمت کانہ تھا۔ ع

خطبہ سے فارغ ہوکرآپ علیہ نے حضرت بلال گواذان کا حکم دیااور ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ اداکی، پھر ناقہ پر سوار ہوکر موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہوکے جب کہ خبال کھڑے ہوکے جب کہ فتاب ڈو بنے لگاتو آپ علیہ نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی حضرت اسامہ بن زید کواونٹ پر کھٹے ہوئے سے بہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے میں آکر گئی تھی، ہی لوگوں کے جوم سے ایک اضطراب ساپیدا گردن کجاوے میں آکر گئی تھی، ہی لوگوں کے جوم سے ایک اضطراب ساپیدا

ل صحح البخاري، كتاب المغازي، باب جمة الوداع

ع سيرة النبي معلامة بلى نعمانى ١٥٩ تا ١٥٩

س زادالعاد ۲۳۲۲

ہوگیا تھا، لوگوں کو دست میارک سے اور بخاری میں ہے کہ کوڑے سے اشارہ کرتے جاتے تھے کہ آہتہ!اورزبانِ مبارک سے ارشادفر مارہے تھے۔ "السّكينة ايها النّاس!" (لوكواسكون كماته!) "السّكينة ايها النّاس!" (الوكواسكون كماته!) ا ثنائے راہ میں ایک جگہ طہارت کی ،حضرت اسامہ نے کہایارسول اللہ! نماز کا وقت تنگ ہور ہاہے، فرمایا نماز کا موقع آگے آتا ہے، تھوڑی در کے بعد آب عَلِينَة تمام قافله كے ساتھ مزدلفہ يہنچے، يہاں يہلے مغرب كى نماز پڑھى،اس کے بعدلوگوں نے اپنے اپنے بڑاؤیر جاکرسواریوں کو بٹھایا، ابھی سامان کھولنے بھی نہ یائے تھے کہ فوراً ہی نمازعشاء کی تکبیر ہوئی۔ یے نمازے فارغ ہوکرآپ علی کے اورضی تک آرام فرمایا، نیج میں روزانہ دستور کے خلاف عبادتِ شانہ کے لئے بیدارنہ ہوئے ،محدثین نے لکھاہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ علی کے تہدادانہیں فرمائی، صبح سورے اٹھ کر باجماعت فجر کی نماز یرهی سے کفارقریش مزدلفہ سے اس دفت کوچ کرتے تھے، جب آفتاب پورانکل آ تا تھا، اورآس ماس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ جیکنے لگتی تھی، اس وقت باواز بلند كہتے تھے وو شير! وهوپ سے چك جا' التخضرت علي في اس رسم كابطال كے لئے سورج نكلنے سے يہلے يہاں سے كوچ كيا۔ سى بدذى الحجه ا صححمسلم، كتاب الحج ماب حجة النبيَّ، صحح البخاري، كتاب الحج ماب أمرالنبيَّ بالسكيمة س صحیح ابخاری، کتاب الج ،باب متی پدنع من جمع

کی دسویں تاریخ اور سنچر کا دن تھا۔

حضرت فضل بن عبال آپ علی کے برادر مم زاد ناقہ پر سوار تھے،
اہلِ حاجت دائیں بائیں جج کے مسائل دریافت کرنے کے لئے آرہے تھے،
آپ علی جواب دیتے تھے۔ لے اور زور در سے مناسک جج کی تعلیم دیتے جے، وادی محسر کے راستہ سے آپ علی جمرہ کے پاس آئے، ابن عباس سے جواس وقت کمس تھے فرمایا جھے کئریاں دو، آپ علی میں اور لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا:

﴿إِيّاكُمُ و الغُلُوّ فِي الدِّيْنِ فَانَّمَا اَهُلَكَ قَبُلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ ﴾ يَ اللَّيْنِ فَانَّمَا اَهُلَكَ قَبُلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ ﴾ يَ " نَرْبِ مِينْ غُلُوا ورمبالغه سے بچو، كيونكه تم سے پہلے تو ميں اى سے بربادہ و ميں '' فرنہ ہے ۔ اس اثنا ميں آپ عَلِيْتُ يَ يَجِي ارشاد فرماتے،

"لَتَانُحُذُوا مَنَاسِكُكُمُ فَإِنِي لَا أَدُرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعُدَ حَجَّتِى هذه" س "ج كمسائل سيهاو، مين نبيل جانتا شايد كهاس كے بعد محصدوسرے حج كى نوبت ندائے۔"

یہاں سے فارغ ہوکرمنی کے میدان میں تشریف لائے، داہنے بائیں آئیں آئی چھے تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا، مہاجرین قبلہ کے داہنے، انصار بائیں، اور پچ میں عام مسلمانوں کی صفیل تھیں، آنخضرت علیہ تھے۔ ناقہ پرسوار

ا صحح ا بخارى، كتاب المغازى، باب ججة الوداع

م سنن نسائی، کتاب المناسک، باب التقاط الحصی سنن ابن ملجه، کتاب المناسک، باب قدرصی الری مع صبح مسلم، کتاب الحج، باب استخباب رمی جمرة العقبة

TTT

سے، حضرت بلال کے ہاتھ میں ناقہ کی مہارتھی، حضرت اسامہ بن زید پیچے بیٹے کے کرا تان کرسایہ کئے ہوئے سے، آپ علیہ نظر اٹھا کراس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھاتو فرائض نبوت کے ۱۲ سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے سے، فرمین سے قبول واعتراف بق کا نورضوفشاں تھا، دیوان قضا میں انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پرختم رسالت کی مہر شبت ہور، ی تھی اور دنیاا پی تخلیق کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پرختم رسالت کی مہر شبت ہور، ی تھی اور دنیاا پی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تکیل کا مرثر دہ کا نئات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی، عین اس عالم میں زبانِ حق محمد رسول اللہ علیہ کے کام ودہن میں زمزمہ پرداز ہوئی ۔ ا اب ایک نئی شریعت، ایک نے نظام اور ایک عالم کا قائز تھا، اس بناء پرارشاد فرمایا:

"إِنَّ النَّامَسانَ قَـدِ استَـدَارَكَهَيُـئَةِ يَـوُمَ خَـلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالارضَ ، "(بروایت ابوبکره) ۲

''ابتداء میں خدانے جب زمین وآسان کو پیدا کیا تھا، زمانہ پھر پھراکے آج اسی نقط پرآگیا۔''

ابراہیم فلیل کے طریق عبادت جے کاموسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا،اس کا سبب سے کہ اس لئے عربوں کا سبب سے کہ اس لئے عربوں کے خون آشام جذبات حیلہ جنگ کے لئے اس کو بھی گھٹا بھی بردھادیتے تھے،

ي سيرة النبي ٧- ١٦١

م صحح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، صحح مسلم، كتاب القسامة ، باب تغليظ الدماء والاعراض

آج وہ دن آیا کہ اس اجھاع عظیم کے لئے اشہر حرم کی تعیین کردی جائے، آپ مثالیق نے فرمایا:

"السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهُراً مِنهَا اَرْبَعَةٌ خُرِم، ثَلاثةٌ مَتوالياتٌ ذُوالقَعُدة وذُوالحجة ومحرَّم ورَجَبُ شَهُرُ مُضَرَ الَّذي بين جُمادي وَشَعُبَانَ." ل

"سال میں بارہ مہینے جن میں چار مہینے قابلِ احترام ہیں، تین تو متواتر مہینے ہیں، ذوقعدہ، ذوالحجہ، اور محرم، اور چوتھار جب مصر کامہینہ، جو جمادی الثانی اور شعبان کے پیچ میں ہے۔"

دنیامیں عدل وانصاف اور جوروستم کامحور صرف تین چیزیں ہیں، جان، مآل، اور آبرو، آنخضرت علی کے خطبہ میں گوان کے متعلق ارشاد فرما چکے سخے، لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لئے مکررتا کید کی ضرورت تھی، آج آپ علی نے اس کے لئے عجیب بلیغ انداز اختیار فرمایا، لوگوں سے مخاطب ہوکر یو چھا؛

"کے معلوم ہے، آج کون سادن ہے؟ لوگول نے عرض کیا کہ خدااوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے، آپ علی ہے دریتک چپ رہے، لوگ سمجھے کہ شاید آپ علیہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، دریتک سکوت کے بعد فرمایا "کیا آج قربانی کادن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہاہاں بیٹک ہے،

ل صحح البخاري، كمّاب المغازي، باب ججة الوداع

پھرارشادہوا، یہ کون سامبینہ ہے؟ اوگوں نے پھرای طریقے سے جواب دیا، آپ علی گئے نے پھر دیر تک سکوت کیا، اور فرمایا کہ یہ ذوالجہ نہیں ہے؟ ''لوگوں نے کہا ہاں بیٹک ہے پھر پوچھا ''یہ کون ساشہرہ''؟ لوگوں نے برستور جواب دیا، آپ علی شخصے نے اس طرح دیر تک سکوت کے بعد فرمایا ''کیایہ بلدہ الحرام نہیں ہے''؟ لوگوں نے کہا ہاں بیٹک کے بعد فرمایا ''کیایہ بلدہ الحرام نہیں ہے''؟ لوگوں نے کہا ہاں بیٹک ہے، جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج ، جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگزیں ہو چکا کہ آج کادن بھی، مہینہ بھی اور خودشہر بھی محترم ہے، یعنی اس دن اس مقام میں جنگ اور خول ریزی جائز نہیں، تب فرمایا:

"فَإِنَّ دِمَائَكُمُ وَامُوَالَكُمْ وَ اَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَـوْمِـكُــمُ هَــذَا، فِـى شَهْرِكُمْ هَـٰذَا، فِـى بَـلَـدِكُمْ هَـٰذَا. (بروایت ابوبكرة)"ل

"تو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو (تاقیامت) ای طرح محترم ہے جس طرح میدن، اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔"

قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ وجدال اور باہمی خوز بربوں کا نتیجہ رہی ہے، وہ پینمبر جوایک لازوال قومیت کا بانی بن کر آیا تھا، اس نے اپنے پیرووں سے باواز بلند کہا:

الصحيح البخاري، كتاب المغازى، باب جمة الوداع، كتاب الحج ، باب الخطبة امام الناس

"أَلا َ الاَ تَرْجِعُوا بَعُدِى ضُلاً المَّسْوِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ وَسَتَلْقَوُنَ رَبَّكُمْ فَيَسْفَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم. "لَ وَسَتَلْقَوُنَ رَبَّكُمْ فَيَسْفَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم. "لَا "برے بعد مراہ نہ ہوجانا كہ خود ایک دوسرے كی "بال! میرے بعد مراہ نہ ہوجانا كہ خود ایک دوسرے كی گردن مارنے لگوئم كوخدا كے سامنے حاضر ہونا يردے گا اور

وہتم سے تبہارے اعمال کی بازیرس کریگا۔''

ظلم وسم کا ایک عالمگیر پہلویہ تھا کہ اگر خاندان میں کی ایک شخص سے
کوئی گناہ سرز دہوجا تا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جا تا تھا،
اورا کثر مجرم کے روبیش یا فرار ہوجانے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں
سے جس پر قابو چلتا تھا، اس کو سرا دیتا تھا، باپ کے جرم میں بیٹے کوسولی دی جاتی
تھی، اور بیٹے کے جرم کا خمیازہ باپ کو اٹھا نا پڑتا تھا، یہ خت ظالمانہ قانون تھا، جو
مدّت سے دنیا میں حکمراں تھا اگر چیقر آن مجید نے ﴿ لا تَسْوِدُ وَ اَوْدَ ةُ وِ وَٰدَ وَ
ایکن اس وقت جب دنیا کا آخری پیغیر ایک نظام سیاست تر تیب دے رہا تھا،
اس اصول کوفراموش نہیں کر سکتا تھا، آپ علیہ نے فرمایا:

"أَلالَايَجْنِي جَانِ إِلَاعلَىٰ نَفُسِهِ الْالَايَجْنِي جَانٍ عَلَىٰ وَلَدِهِ وَلَامَوُلُودٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ ـ " ٢

له صحح البخارى، كمّاب المغازى، باب ججة الوداع، كمّاب الحج ، باب الخطبة ايام منى لل منى لا منى لل منى لل مناسك، بالله منى لل مناسك، بالله المناسك، بالله الخطبة يوم الخر

''ہاں! مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دارہے، ہاں! باپ کے جرم کا ذمہ دارہ بیٹ ہیں۔''
کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹیے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں۔''
عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے ترتیمی کا ایک سبب بیتھا کہ ہر شخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا، اور دوسرے کی ماتحتی اور فرما نبر داری کو اپنے لئے نگ اور عارجانیا تھا، ارشادہوا:

"إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ مُجَدَّعٌ اَسُودُ يَقُودُكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا،" إ

''اگرکوئی عبشی، کان کٹاغلام بھی تمہار اامیر ہو، اور وہتم کوخدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمال برداری کرنا۔''

ریگتانِ عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور فائد کعبہ ہمیشہ کے لئے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکا تھا، اور فائنہ پردازانہ قوتیں یا بال ہو چکی تھیں، اس بنایر آ ہے ملیکے نے ارشاد فرمایا:

"أَلَاإِنَّ الشَيْطَانَ قَدُأَيِسَ اَنُ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبِداً وَلَكِنُ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُون مِنْ أعمالِكُم فَيَرُضىٰ بِه،"٢ "بَال! شيطان اس بات سے مايوس ہوچكا كه اب

ا صحیح مسلم، کتاب الحج ،باب استخباب دمی جمرة العقبه نع ترندی، کتاب الغین

تہمارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کروگاوروہ اس پرخوش ہوگا''

سب سے آخریں آپ عَلَیْ نے اسلام کے قرض اولین یا دولائے: "اُعُبُدُوُا دِبَّکُمُ وَصَلُّوا خَمُسَکُمُ وَصُومُوْا شَهُرَکُمُ وَأَطِيعُوا ذَالِمُرتِکُم تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُم" ل

> "اپنے پروردگارکو پوجو، پانچوں وفت کی نماز پڑھو، مہینہ کا روزہ رکھا کرو، اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤگے۔"

ية فرما كرآب علي المنتقط في مجمع كي طرف اشاره كيا اور فرمايا:

أَلا هَلْ مَلَّغُتُ؟ " كيول من في بيغام خداوندى پهنچاديا؟

سب بول الطه بال! فرمايا:

ٱللَّهُمَّ الشُّهَدُ، "اكفداتو كواهر بنان"

پهرلوگول کی طرف مخاطب موکر فرمایا:

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، ٢

''جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کوسنا دیں جوموجو زنییں ہیں۔''

خطبہ کے اختیام برآپ علی نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ علی تان گاہ کی طرف تشریف کے گئے اور فرمایا کہ' قربانی کے لئے منیٰ کی کچھے تھے میں بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہوسکتی ہے' آپ علی کے ساتھ قربانی کے سواونٹ تھے، کچھ تو آپ علی عفرت علی کے اور باتی حضرت علی کے سیردکردے کہوہ ذک كريں۔ إ اور حكم ديا كه كوشت بوست جو كچھ موسب خيرات كرديا جائے بہال تك كرقصاب كى مزدورى بھى اس سے ادانه كى جائے ، الگ سے دى جائے ۔ سے قربانی سے فارغ ہوکرآپ علیہ نے معمر بن عبداللد کوبلوایا اورسر کے بال منڈوائے ، مل اور فرط محبت سے کچھ بال خوداینے دستِ مبارک سے ابوطلحہ انصاری اوران کی بیوی ام سلیم اوربعض ان لوگوں کو جو پاس میں بیٹھے،عنایت فرمائے، اور باقی ابوطلحہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر كتنسيم كردين ال كے بعدآب علي مله معظمة شريف لائے ، خان كعبه كا طواف کیااس سے فارغ ہوکر جاہ زمزم کے پاس آئے۔

چاہ زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب سے متعلق تھی، چنانچہاس وقت اسی خاندان کے لوگ بانی نکال نکال کرلوگوں کو پلار ہے تھے، آپ علی ہے نے فرمایا، یا بنی عبدالمطلب اگر جھے بیخوف نہ ہوتا کہ ازادالمعاد ۲۹۰۲ می صحح ابخاری، کتاب الحج ، باب یصد ق بجلو دالمعدی سے متداحمد ۲۰۰۱ سے صحح ابخاری، کتاب الوضوء، باب ماءالذی یفسل بیشعرالانسان، صحح مسلم، کتاب الحج ، باب یان ان النہ یوم الحر ، ای بری تم یخر،

مجھ کوالیا کرتے دیکھ کراورلوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کرخوداینے ہاتھ ہے یانی نکال کر پیک گے، تو میں خود اینے ہاتھ سے یانی نکال کر پیتا، لے حضرت عبال في ذول ميں ياني نكال كر پيش كيا، آپ علي قالم ورخ ہوكر کھڑے کھڑے یائی بیا تے پھریہاں ہے منی واپس تشریف لے گئے اور وہیں نمازظهرادا كى س بقيهايام تشريق يعنى ١١رذى الحبرتك آب علي في المستقل ا قامت منیٰ ہی میں فرمائی ، ہرروز زوال کے بعد رَمّی جمار کی غرض ہے تشریف لے جاتے اور پھرواپس آ جاتے ہیں ساار ذی الحجہ کوسہ شنبہ کے دن زوال کے بعدآب علی علی کے بہال سے نکل کروادی محصب میں قیام کیا، اور شب کواسی مقام برآ رام فرمایا۔ هے پیچھلے پہراٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانۂ کعیہ کا آخری طواف کر کے وہیں منبح کی نماز اداکی ، ہے اس کے بعد قافلہ اس وقت اینے اینے مقام کوروانہ ہو گیا، اور آپ علیہ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی، مدینہ کے قریب پہنچ کر ذوالحلیفہ میں شب بسر کی ، مبح کے وقت ایک طرف سے آفاب نکلا اور دوسری طرف کو کبۂ نبوی مدینه منورہ

ل صحح مسلم، كماب الحج مباب جمة النبي مجح البخاري مباب السقلية ،

ع صحح البخارى، كمّاب الشرب، باب الشرب قامماً

س صيح مسلم، تماب البح ،باب استحباب ابواب الا فاصنة يوم الخر

س زادالمعاد ٢-٢٩٠، صحيح البخاري،بابري جمرة العقبة

ه صحیح ابخاری، کتاب الحج ، باب طواف الوداع ، دباب من صلی العصر يوم الحر بالأبطح له صحیح ابخاری ، کتاب الحج ، باب الحج

میں داخل ہوا، اور مدینہ پر نظر پڑی توبیالفاظ فرمائے: ا

"الله أكبَرُ لا إله إلّا الله وَحُدَهُ لا شَريك له له الملك وله المحمد، وهو على كل شئي قدير، اثِبُونَ تَاثِبونَ عَابِدونَ سَاجِدُونَ، لربّنا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ الاَحْزَابَ وَحُدَهُ." ٢

"خدابزرگ وبرتر ہے، اس کے سواکوئی خدائیں، کوئی اس کا شریک نہیں، بس اس کی سلطنت ہے، اس کے لئے حمد وستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے، لوٹے آرہے ہیں، تو بہ کرتے ہوئے، فرما نبر دارانہ، زمین پر بپیٹانی رکھ کر، اپنے پروردگاری حمد وستائش میں مصروف ہوکر، خدانے اپنا وعدہ سے کیا، اپنے بندے کی نصرت کی اور تمام مقابل کو تنہا شکست دی۔"

## وفات

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ. ﴾ (زم)

روح قدی کوعالم جسمانی میں اسی وفت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ بیکھی استان کام درجہ کمال تک پہنچ جائے،

ا تلخیص از سیرة النبی ۳-۱۵۹ تا ۱۲۹۱ می صیح ابخاری ، کتاب النج ، باب النزول بذی طوی ، صیح مسلم ، کتاب النج ، باب مایقول اذ اقفل من سنر النج و باب النعر پس بذی الحلیقه

سورہ نفر کا نزول خاص خاص صحابہ کو آنخضرت علی اللہ کے بہت مند ربہ کا کا اللاع دے چکا تھا، اور آپ علی کے کم ربانی ﴿ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغُفِرُهُ ﴾ (نفر) کے مطابق زیادہ او قات تبیج وہلیل میں بسر فرماتے تھے۔ آپ علی ہے عوماً ہرسال رمضانِ مبارک میں دس دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن رمضان والے میں میں دن اعتکاف میں بیٹھے، سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں آپ علی ہیں دن اعتکاف میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں آپ علی ہی اور اقرآن ناموس اکبری زبانی سنتے تھے، لیکن وفات کے سال دو دفعہ بیشرف حاصل ہوا سے ججة الوداع کے موقع پر مناسک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ علی ہے کے سال دو دفعہ بیشرف حاصل ہوا سے ججة الوداع کے موقع پر مناسک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ علی ہے کہا تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ علی ہے الوداع کے موقع پر مناسک ہے تیں ، شاید مسلمان کو اپنے فیض سال تم سے مل سکوں ، بعض روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح وار دہوئے ہیں ، شاید اس کے بعد جج نہ کر سکوں سے ججة الوداع کے موقع پر تمام مسلمان کو اپنے فیض اس کے بعد جج نہ کر سکوں سے ججة الوداع کے موقع پر تمام مسلمان کو اپنے فیض اس کے بعد جج نہ کر سکوں سے ججة الوداع کے موقع پر تمام مسلمان کو اپنے فیض اس کے بعد جج نہ کر سکوں سے ججة الوداع کے موقع پر تمام مسلمان کو اپنے فیض

المحيح البخاري، كتاب المغازى، باب ججة الوداع، سيرة النبي ٢-١٥

ع صحح البخاري، كتاب النفير، باب تغيير" إذا جاء نفرالله"

س ملیح ابنخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کان جرئیل یعرض القرآن علی النبیًّ

سي صحيح مسلم كتاب الج ،باب استحباب رمى جمرة العقبة

دیدارسے مشرف فرمایا، اوران کوحسر بت کے ساتھ وداع کیا، شہداء اُحدجو "آبسلُ

هُمهُ اُحُیّاءٌ" کے مر دہ جانفزاسے فیضیاب ہے، آٹھ برس کے بعد آخری دفعہ
آپ علی ہے نے ان کوبھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا، چنا نچہای

زمانہ میں ان کی قبر پرتشریف لے گئے اوران کے لئے دعائے خیر فرمائی اوراس

رفت آگیز طریقہ سے ان کو وداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے اعزہ کو وداع کرتا ہے، اس کے بعدایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا:

"میں تم سے پہلے دوش پر جارہا ہوں ، اس کی وسعت اتن ہے جتنی ابلہ سے جھے خوف نہیں سے جھے خوف نہیں کے خوز انوں کی گئی ہے ، جھے خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے ، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلا ہوجاؤ۔ اور اس کے لئے آپس میں کشت وخون نہ کروتو پھر اس طرح ہلاک ہوجاؤ، جس طرح تم سے پہلی تو میں ہلاک ہوئیں۔"

راوی کا بیان ہے کہ بیآخری دفعہ میں نے رسول اللہ علی کوخطبہ دیتے ہوئے سنا۔ لے

۱۸ یا ۱۹ رصفر البه یس آدهی رات کوآپ علی جنت آبقیج میں جوعام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لائے ، تو مزاح ناساز ہوا ، یا یہ حضرت میموندگی باری کا دن تھا، پانچ دن تک آپ علی السی حالت میں ازراہ عدل وکرم باری باری ایک ایک بیوی کے جمرہ میں تشریف نے جاتے رہے ، دوشنبہ کے دن مرض باری ایک ایک بیوی کے جمرہ میں تشریف نے جاتے رہے ، دوشنبہ کے دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت کی کے حضرت عا کشر کے گھر قیام فرما کیں ، خاتی میں میں مناقع میں مناء پر اجازت بھی صاف اور علانے ہیں طلب کی بلکہ پوچھا کہ فرما کیں ، خاتی میں کی گھر رہوں گا ، دوسراون (دوشنبہ) حضرت عاکش کے بہاں قیام فرما کیں بین مناقع اس فقد رہوگیا کہ چلانہیں جا تا تھا ، حضرت عاکش کے بہاں جا ہیں قبل میں میں ہونے کا تھا ، ازواج مطہرات نے مرضی اقد س مجھ کرعرض کی کرآپ جہاں جا ہیں قیام فرما کیں بین ہضعف اس فقد رہوگیا کہ چلانہیں جا تا تھا ، حضرت عالی اور حضرت عاکش کے جرے میں لائے کے دونوں بازوتھا م کر بہ شکل حضرت عاکش کے جرے میں لائے کے

آمدورفت کی توت جب تک رہی آپ علیہ مسجد میں نماز پڑھانے کی غرض ہے تشریف لاتے رہے، سب سے آخری نماز جو آپ علیہ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، سر میں دردتھا، اس لئے سر میں ردمال باندھ کر آپ علیہ تشریف لائے اور نماز اداکی جس میں سورہ "و المصر سلات عرف" عرف تشریف لائے اور نماز اداکی جس میں سورہ "و المصر سلات عرف" قرائت فرمائی سے عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی؟ لوگوں نے عرض کی کے سب کو حضور علیہ کا انتظار ہے بگن میں پانی بحروا کر عسل فرمایا، پھر

ا متدرک ها کم ۱۳-۵۵ ع و سع صحیح ابخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی دو فات

المسنا چاہا کہ عش آگیا، افاقہ کے بعد پھر فرمایا کہ نماز ہوچکی؟ لوگوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا، آپ علیہ نے بھر خسل فرمایا، اور پھر جب اٹھنا چاہا تو عش آگیا، افاقہ ہوا تو پھر دریا فت فرمایا، اور لوگوں نے وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ جسم مبارک پر بانی ڈالا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہوگئ، جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھا کیں، حضرت عائش نے معذرت کی کہ یارسول اللہ ابو بکر ٹنہایت رقبق القلب ہیں، آپ کی جگہان سے کھڑانہ ہوا جائے گا، آپ علیہ اللہ ابو بکر ٹنہایت رقبق القلب ہیں، آپ کی جگہان سے کھڑانہ ہوا جائے گا، آپ علیہ علیہ نے پھر یہی تھم دیا کہ ابو بکر ٹنماز پڑھا کیں، چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر ٹنماز پڑھا کیں، چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر ٹنماز پڑھا کیں، خان پو کھا کیں، خان ہو کہ کئی دن تک حضرت ابو بکر ٹنماز پڑھا کیں، خان پو کھا کیا۔

وفات سے چاردن پہلے ظہر کی نماز کے وقت آپ علی کے طبیعت کے سکون پذیر ہوئی، آپ علی کے اور حضرت عبائ تھام کر معجد میں لائے، جا میں عنسل فرما چکے تو حضرت ابو بکر تماز پڑھارہ ہے تھے، آ ہے پاکر حضرت ابو بکر تماز پڑھارہ ہے تھے، آ ہے پاکو میں بیٹھ کر نماز ابو بکر تی بھے ہے آپ علی کے دوکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ علی کے دوکھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر تو دوکھ کر اور لوگ ارکان اواکر تے جاتے ہے۔ یا ہ

نماز کے بعد آنخضرت علیہ نے ایک خطبہ دیا، جو آپ علیہ کی زندگی کاسب سے آخری خطبہ تھا، آپ علیہ نے فرمایا:

ل صحيح مسلم، كتاب السلوة، بإب الشخلاف الإمام، صحيح البخاري، كتاب المغازي، بإب مرض النبي دوفاته

''خدانے اینے ایک بندہ کواختیارعطا فرمایا ہے کہ خواہ دنیا کی نعتوں کو قبول کرلے یا خدا کے پاس (آخرت) میں جو پچھ ہے اس کو قبول کر لے، کیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں ، بین کر ابوبکر " رور سے، لوگوں نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا کہ آپ علیہ تو ایک مخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بدرونے کی کون سی بات ہے،لیکن راز دار نبوت سمجھ چکا تھا کہ وہ بندہ خودمحمہ رسول اللہ علیہ ہیں، آپ علی نے ابن تقریر کا سلسلہ آگے بردھایا اور فرمایا سب سے زیادہ میں جس كى دولت صحبت كاممنون مول، ابوبكر "بير، اگريس دنيا ميس كسي كواين امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بر او برا تا الیکن اسلام کا رشته دوستی كے لئے كافى ہے، مسجد كے رُخ كوئى در يجه ابو بكر كے در يجه كے سواباتى نه رکھا جائے الے ہال تم سے پہلی تو موں نے اینے پیغیروں اور بزرگوں کی قبر کوعبادت گاہ بنالیاہے، دیکھو!تم ایسانہ کرنا۔'' یع

زمان علالت انصار آپ علی کاعنایات اور مهر بانیوں کو یادکر کے روتے ہے، ایک دفعہ ای حالت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عباس کا گذر ہوا، انہوں نے بیان کیا کہ حضور کی انہوں نے بیان کیا کہ حضور کی صحبتیں یاد آتی ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے جاکر آنخضرت علی ہے۔

له صحح البخارى، كتاب المناقب، باب تول النبع "سدواالا بواب الا باب الى بكر". " ٢ صحح البخارى، كماب المغازى، باب مرض النبع "صحح مسلم، كتاب المساجد، باب النبى عن بناءالمساجد على القهور

واقعہ بیان کیا، آج اس کی تلافی کا موقعہ تھا، اس لئے اس کے بعد آپ علیہ نے انسار کی نبیت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا:

"آیاالناس" (ایلوگو!)" میں انصار کے معاملہ میں وصیت کرتا ہوں،
عام مسلمان برصح جائیں گے، لیکن انصاراس طرح کم ہوکررہ جائیں گے،
جیسے کھانے میں نمک وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر چکے، اب تہمیں ان کا
فرض ادا کرنا ہے، وہ میرے جسم میں بمنز لہ معدہ کے ہیں، جو تمہارے نفع
ونقصان کا متولی ہو (یعنی جو خلیفہ ہو) اس کوچا ہے کہ ان میں جو نیکو کار ہوں
ان کو قبول کرے اور جن سے خطا ہوئی ہوان کو معاف کرے۔" ا

اوپرگزر چکا ہے رومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا آنخضرت علی اسے جو یہ جاتا ہے۔
نتجویز کیا تھا، اس کی سرداری اسامہ جن زید کوتفویض فرمائی تھی، اس پرلوگوں
نے (ابن سعد نے تصریح کہ ہے کہ وہ منافقین تھے ) شکایت کی کہ بڑے بوڑھوں
کے ہوتے ہوئے نوجوانوں کو یہ منصب کیوں عطا ہوا، آنخضرت علی ہے۔
مسکلہ کی نسست ارشا وفرمایا:

''اگراسامہ کی سرداری پرتم کواعتراض ہے تواس کے باپ زید کی سرداری پربھی تم معترض ہے، خداکی قتم وہ اس منصب کامستحق تھا اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور اب اس کے بعد بیسب سے زیادہ محبوب ہے۔'' ع

ل صحح ابخاری، کتاب المناقب، باب مناقب الانعمار ۲ صحیح ابخاری، کتاب المغازی، باب بعث امار \*

اسلام اوردیگر فداہب میں ایک دقیق فرق یہ ہے کہ اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع اور حاکم براہ راست خدائے پاک کوقر اردیتا ہے، پیغمبر کا صرف ای قدر فرض ہے کہ احکام البی کو اپنے قول وعمل کے ذریعہ سے بندوں تک پہنچادے، چونکہ دوسرے فداہب میں بیغلط نہی شرک و کفر تک ہو چی تھی ، اور اس کے نتائج پیش نظر خصاس لئے ارشاد فر مایا:

"حلال وحرام کی نبست میری طرف نه کی جائے میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدانے حرام کی ہے۔"

انسان کی جزا وسزا کی بنیاد خوداس کے ذاتی عمل پر ہے، آپ علیقے نے فرمایا:

"اے پیمبر خدا کی بیٹی فاطمہ!اوراے پیمبر خدا کی پھوپھی صفیہ! خداکے بہاں کے لئے پچھ کرلومیں تمہیں خدا ہے بہاں کے لئے پچھ کرلومیں تمہیں خدا ہے بیاں بیاسکتا۔"

خطبہ سے فارغ ہوکرآپ علی جمرہ کا انتظامی جمرہ کا انتظامی اللہ کے ملائے ،

آپ علی کے حضرت فاطمہ زہرا سے بے حدمجت تھی (اثنائے علالت)

ان کو بلا بھیجا، نشریف لا کیں تو ان سے کان میں کچھ با تیں کیں ، وہ رونے لگیں ، پھر بلا کرکان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں ، حضرت عا کشٹ نے دریا فت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ علی ہے نے فر مایا کہ اسی مرض میں انتقال کروں گا، جب میں رونے لگی تو فر مایا کہ میر سے فائدان میں سب سے پہلے تہیں مجھ جب میں رونے لگی تو فر مایا کہ میر سے فائدان میں سب سے پہلے تہیں مجھ

ہے آ کر ملو کی تو بننے گئی ۔ ل

یبودونصاریٰ نے انبیاء کے مزارات اور یا دگاروں کی تعظیم میں جوافراط کی تھی، وہ بت برتی کی حد تک پہنچ گئ تھی، اسلام کا فرضِ اولین بت پرستی کی رگ و ریشه کا استیصال کرنا تھا، اس لئے حالتِ مرض میں جو چیز سب سے زیادہ پیش نظر تقى يبى تقى ، اتفاق سے بعض از واج مطبرات نے جوجبشہ ہوآئی تھیں ، اس حالت میں دہاں کے عیسائی معبودوں کا اور ان کے جسموں اور تصویروں کا تذکرہ کیا، آب علی اللہ ان او گول میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا ہے تو اس کے مقبرہ کوعبادت گاہ بنالیتے ہیں اور اس کا بت بنا کر اس میں کھڑا کرتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عزوجل کی نگاہ میں بیلوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔ سے عین كرب كى شدت ميں جب كہ جادر جھى منھ ير ڈال ليتے تے اور جھى كرى سے كمراكرالث دية تق حفرت عائشت زيان مبارك سے بيالفاظ سے: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ." ٣

> ''یہودونصاریٰ پرخدا کی لعنت ہو، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔''

ای کرب و بے چینی میں یادآیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کھھا شرفیاں

ا معج ابخاری ، كتاب المغازی ، باب مرض النبی دو فاعد

ع صححمسلم، كمّاب المساجد، باب تنصى عن بناء المساجد على القور

س صحح البخاري، كمّاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته

ر کھوائی تھیں، دریافت فرمایا کہوہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤان کوخدا کی راہ میں خیرات کردو ل

یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علی کے کاچبرہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصحف کا کوئی درق ہے۔ سے یعنی سید ہو گیا تھا۔

دن جیسے جیسے پڑھتا جاتا تھا، آپ علیہ پڑشی طاری ہوتی تھی اور پسے جیسے پڑھتا جاتا تھا، آپ علیہ کر بولیں ''واکرب اباہ'' (ہائے پھر افاقہ ہوجاتا تھا، حضرت فاطمہ زہراً یہ دیکھ کر بولیں ''واکرب اباہ'' (ہائے میرے باپ کی بے چینی ،) آپ علیہ نے فرمایا تہمارا باپ آج کے بعد

ا منداحمد ۱ سع مع ابخاری، كتاب المغازی، باب من النبی ووفاته سع مع مسلم، كتاب السلاق، باب استخلاف الا مام

بے چین نہ ہوگا۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علی جب تشکیہ جب تشکیہ درست میں کہ آپ علی جب تشکیہ جب تشکر رست میں اکر تے تھے کہ پیغمبر کواختیار دیاجا تا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات دنیا کو ترجیح دیں، اس حالت میں اکثر آپ علی کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوتے رہے۔

﴿ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾ "ان لوگول كساته جن يرخدان انعام كيا"

﴿ اللَّهُمَّ فَى الرَّفِيقِ الأَعلَىٰ . ﴿ 'ضداوندابرُ مدر فَق بِي' وَ وَمَ مِي اللَّهُمُ فَى الرَّفِيقِ الأَعلَىٰ . ﴾ نضداوندابرُ مدر في بين و مجمد من الله مطلوب ہے۔ ع

وفات سے ذرا پہلے حضرت الوبکر کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن فدمتِ اقدی میں آئے، آپ علی کے حضرت عائشہ کے سینہ پرسرفیک کر لینے تھے، حضرت عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک کی طرف نظر جماکر دیکھا، حضرت عائشہ بھیں کہ آپ علی کہ نا چاہتے ہیں، حضرت عبدالرحمٰن دیکھا، حضرت عائشہ بھیں کہ آپ علی کہ اور خدمت اقدی میں چیش کی، آپ سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی، اور خدمت اقدی میں چیش کی، آپ علی فات کا علیہ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی، یہ آپ علیہ کی وفات کا وفتت قریب آرہا تھا، سہ پہرتھی، ہی سینہ میں سانس کی گھر گھرا ہے جسویں ہوتی تھی،

ا میج ابخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته سے ایسنا سے ایسنا سے بخاری و مسلم سے ابنا سے بخاری و مسلم سے ابن اسحاق نے سیرت میں نکھا ہے کہ وقات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس بن مالک سے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ اغلام یعنی دوشنبہ کے آخرونت وفات فر مائی، حافظ ابن جمر نے دور واجوں میں اس طرح تظیق دی ہے کہ دو پہر ڈھل جگی تھی۔

استے میں اب مبارک ملے تو لوگوں نے بیالفاظ سے۔ ل

"الصَّلواةَ وَما ملكتُ أيمانكم." "ثمازاورغلام"

ياس ياني كي لكن تقى ،اس مين بار بار باته ذالت ادر چره بربطت ، جادر مجمى من يردُ ال لين اوربهي مثادية تنه، ات من باتها مُناكر فرمايا: السلّهام الوفيق الأعلى "ادراب ده بردار نِش دركار بـــــ

يى كتبة كتبة رُوح ياك عالم قدس من يَنْ عَلَى - ي ﴿ اللَّهِمْ صَلَّ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ صَلُّوةً كَثِيراً كَثِيراً. ﴾ تجهيز وتكفين

عقید تمندوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور علی نے اس دنیا کوالوداع کہا، چنانچہ حضرت عمر نے مکوار تھینج لی کہ جو کے گا کہ آنخضرت علیہ نے وفات یائی اس کاسراز ادول گا۔ س

نیکن حضرت ابو بمررضی الله عنه آئے اور انہوں نے تمام صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور علیہ کا اس جہاں سے تشریف لے جانا یقینی تھا، اور قرآن مجید کی آیتی پڑھ کرسنائیں، نولوگوں کی آٹکھیں کھلیں اوراس نا گزیروا قعه کایقین آیا ہی مجمیز وتکفین کا کام سه شنبه کوشروع ہوا، په خدمت

ا منتدرک حاکم ۳-۵۹

ع صحيح البخاري، كمّاب المغازي، ياب مرض النبيّ دو فاته

سع سیرة این بشام ۲-۱۵۵ سع سیرة این بشام ۲-۲۲۳

خاص اعزہ وا قارب نے انجام دی، حضرت فضل بن عباسؓ، حضرت اسامہ بن زیدؓ نے پردہ کیا، اور حضرت علیؓ نے عسل دیا، حضرت عباسؓ بھی موقعہ پر موجود تھے۔ لے

عسل وکفن کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ علی کو فن کہاں کیا جائے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، نبی جس مقام پر وفات یا تا ہے وہیں فن بھی ہوتا ہے، چنانچ نخش مبارک اٹھا کر اور بستر الث کر جمر و عائشہیں اسی مقام پر قبر کھودنا تجویز ہوا۔ بے

حضرت عائشرض الله عنها كهتى بين كه آب عليه كوكس ميدان مين اس ليح ون نبيس كيا كيا كه آخرى لحول مين آپ عليه كويد خيال تفاكه لوگ اس ليح ون نبيس كيا كيا كه آخرى لحول مين آپ عليه كويد خيال تفاكه لوگ فرط عقيدت سے ميرى قبر كو بھى عبادت گاہ نه بناليس ، ميدان مين اس كى دار وكيرمشكل تقى - سي

حضرت ابوطلحہ نے مدینہ کے رواج کے مطابق قبر کھودی، جولحدی بغلی تھی ہے۔
جنازہ تیار، ہو گیا تو لوگ نماز کے لئے ٹوٹے، جنازہ ججرے کے اندر تھا،
باری باری سے لوگ تھوڑ ہے تھوڑ کے کر کے جاتے تھے، پہلے مردوں نے پھر
عورتوں نے پھر بچوں نے نماز پڑھی، کیکن کوئی امام نہ تھا، ھے

ل سرة ابن بشام ٢-٢٢٢

م سنن ابن ماجه، كماب البمائز، باب وفاة النبي صح

س صحح ابخاري، كتاب البينا ئز، باب وفاة النبي

في سيرة ابن بشام ٢٢٠٢

ی سیرة این بشام ۲-۱۹۳

جسم مبادك كوحفرت على ،حفرت ففل بن عباس ،حفرت اسامة بن زيدٌ اورحفرت عبدالرحمن بن توف شف قبر من اتا را\_ل صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ صَلَاةً وَسَلَاماً دَائِمَيْنَ مُتَلازِمَيْنِ إلَىٰ يَوْمِ الدَّيْنِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْجُمَعِينَ.

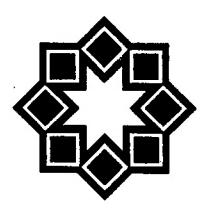

ل ابوداؤد، كتاب البنائز